شیعہ فرقے کے باطل عقائداوراُن کے روّپرایک بہترین کتاب

مذهب شيعه

تحرير:حضور شيخ الاسلام حضرت خواجه محمد قمر الدين سيالوي رحمة الله عليه

WWW.NAFSEISLAM.CON

## تعارف مصنف

برصغیر پاک و ہند میں بسنے والے فرزندان اسلام کے لئے انیسویں صدی بڑے دردوکرب کی صدی تھی۔

ہندوستان کی وسیع وعریض مسلم مملکت بیسیوں چھوٹی حچھوٹی ریاستوں میں بٹ چکی تھی۔ ہرریاست کا حکمران اپنی ذاتی

وجاہت کے لئے یوں ازخودرفتہ ہو چکا تھا کہاہے نہ ملت کاغم تھا۔ نہ ہی قوم کے آفتاب اقبال کے غروب ہونے کا کوئی

د کھ تھا۔مسلمان اب آپس میں دست وگر بیان تھے۔دیلی شہر جوصد بول سے ہندوستان میں اسلامی سلطنت کا مرکز رہا تھا،

ا پنے فر مانرواؤں کی نااہلی کے باعث اپنااثر ورسوخ کھوتا جار ہاتھا،اس سے بھی زیادہ المناک بات بیتھی کہ بندہ مومن کا

رشتہ اپنے کریم رب اور اپنے رؤف ورحیم مرشد سے کمز ور ہوتا جا رہا تھا عقیدے اورعمل کی مختلف بدعتوں نے اسلامی

معاشرہ کونڈھال کردیا تھا۔مسجدیں ویران تھیں، مدرہے بے چراغ تھے۔خانقا ہیں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے شیرتشریف فرما

خشک ہوتے جارہے تھے جوقدموں کی کشت حیات کوسیراب کرتے ہیں۔وہ تارے یکے بعد دیگرے ڈو بتے چلے جا

نورمعرفت سے منورہ چہرے اور سجدوں کے نشانوں سے تابندہ پیشانیاں خال خال نظر آ جاتی تھیں۔ وہ چشمے

ہوا کرتے تھے،ابروباہ کیش اور حقیقت ا<mark>سلام</mark> سے بالکل بے بہرہ ملنکوں اور قلندروں کے تصرف میں تھیں۔

رہے تھے جوزندگی کے صحراؤں میں بھٹکنے والے راہر ووں کواپنی منزل کا نشان بتاتے تھے۔ آپخودسو چیئے جہاں امراءایک دوسرے کو پچھاڑنے کی سازشوں میں رات دن سرگرم ہوں، جہاں عوام اپنے منبع حیات سےروز بروز د<mark>ور ہوتے جار</mark>ہے ہوں ، وہاں عوام کی ذلت ونکبت ، زوال واد بار کےعلاوہ اور کس چیز کی تو قع کی جاسکتی ہے وہ قوم جواپنی تعداد کی قلت کے باوجود محض اپنے حسن عمل کے بل بوتے پراشنے بڑے ملک پرصدیوں سے حکمرانی کرتی رہی تھی آج اس قوم میں وہ خوبیاں قصہ ماضی بن چکی تھیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی حکومت کا آفتاب

1857ء کی ایک شام کوغروب ہو گیا،ان محلات کی اینٹ سے اینٹ بجادی گئی جن میں بسنے والے اپنے خالق کو بھول چکے تھے۔جن کے رات دن عیش وعشرت میں بسر ہوتے تھے۔جن کے ایوانوں میں ہر لمحہ نا وُونوش اور رقص وموسیقی کی

دیا۔علماءکرام کو تختہ دار پرلٹکا دیا۔ مدرسوں کو مقفل کر دیا گیا۔علم وحکمت کے قیمتی نوا درات کونظر آتش کر دیا گیا اور عام مسلمان،انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔

محفلیں بیارہتی تھیں۔چھے ہزارمیل دور سے آئے ہوئے انگریز نے اپنے خالق کے باغیوں کو بھیٹر بکری کی طرح ذبح کر

ہر طرف مایوس کا ندھیراچھایا ہوا تھاا مید کی کوئی کرن کسی گوشہ ہے بھی جھانکتی نظرنہیں آتی تھی لوگوں نے بیسمجھ لیا

تھا کہاب اسلام کا چراغ اس ملک میں دوبارہ روشنہیں ہوگامسلمان کا وجودحرف غلط کی طرح اس ملک کی تاریخ ہے محو

كردياجائے گا۔ الله تعالیٰ کی رحمت کے انداز بھی بڑے نرالے ہیں۔ جب ما یوسیاں چاروں طرف سے گھیرا تنگ کر لیتی ہیں،

جب محرومیاں زندہ رہنے کی حسرت بھی دل سے چھین لیتی ہیں۔عین اس وقت رحمت الٰہی ایک ایسے آفتاب کے طلوع

ُ ہونے کا اہتمام فر ماتی ہے جواس شب دیجورکومبح سعید سے بہرہ ور کرنے کا باعث بن جاتی ہے۔اس کی شعاعوں کووہ <sup>ا</sup> تابشیں مرحمت فرما تاہے۔جس کی شوخیوں کودیکھ کرساراعالم تصویر چیرت بن کررہ جا تاہے۔ پنجاب کے ضلع شاہ کے ایک گاؤں کوجس کا نام بھی کسی کومعلوم نہ تھا قدرت نے اپنے ایک مقبول بندے کی پیدائش کے لئے پندفر مایا۔''سیال' کی چھوٹی سی ستی میں حضرت میاں محمد یار رحمۃ الله علیہ کے گھر میں ایک ایسا چراغ معرفت روش ہوا۔جس نے تم وحر مال کی اس تاریک رات میں چراغاں کر دیا۔ گھنے درختوں کے جھرمٹ میں چند کیے کوٹھے تھے۔اس میں ایک ایسامردسعید پیدا ہوا۔جس نے ایک عالم کے سوئے ہوئے بخت کو بیدار کر دیا اور لاکھوں کی عجڑی ہوئی تقدیروں کوسنوار دیا۔ ماں باپ نے اس فرزندا جمند کا نام مشس الیدین تجویز کیا۔رحمت خدا وندی نے اس کو مشمس العارفين كے منصب جليل ير فائز كيا۔اس كة ستانه عاليه ير حاضر مونے والے ذكر الون الورسنت نبوي ما اليام كيا پیروی کا ذوق فراواں اور اسلام کے پرچم کو پھراونچالہرانے کاعزم جواں لے کرواپس لوٹتے۔ چندسالوں میں ملک کے طول وعرض میں الی<mark>ں خانقا ہوں کا ایک جال بچھ</mark> گیا جہاں خو دفراموش انسانوں کوخود شناسی اور خدا شناسی کی منزل تک پہنچانے کا اہتمام کیا جاتا۔اللہ تعالیٰ نے ا<mark>س یا ک</mark>ے ستی سے احیائے دین اور ملت کی شیراز بندی کا جو کا م لیا تو اس کو دیکھ کرز مانہ ماضی کے اولوالعزم اولیاء کرام کے کارنا موں کی یادتازہ ہوگئی۔ حضرت خواجہ ممس العارفین قدس سرہ کے بعد آپ کے فرزند جلیل حضرت خواجہ محمد دین اپنے والد بزرگ کی خوبیوں کا پیکرجمیل بن کرزینت بخش سجادہ نقر ہوئے آپ نے اپنے پدر بزر گوار کی اس تحریک کومزید پختگی اور توانائی

بخشی بیسلسلہ فقر و درویشی رفتہ رفتہ بڑے بڑے شہروں سے گزر کران دورا فقادہ دیہات تک پھیل گیا جو پہاڑوں اور صحراؤں میں گھرے ہوئے تھے۔
حضرت ٹانی غریب نواز علیہ الرحمۃ کے بعد آپ کے فرزندار جمند حضرت خواجہ ضیاء الملت والدین قدس سرہ نے صرف آستانہ عالیہ سیال شریف کو بی نہیں صرف سلسلہ چشتیہ نظامیہ کوئییں بلکہ جملہ سلاسل فقرہ درویشی کو چارچا ند لگادیئے اورانگریز کے تسلط اور کفر کے تغلیف کے خلاف اجتماعی جدوجہد کا آغاز ہوا۔ اسلام کا بیشیر دل مجاہد جس نے تمام عمرانگریز کے تسلط اور کفر کے تغلیف کے خلاف اجتماعی جدوجہد کا آغاز ہوا۔ اسلام کا بیشیر دل مجاہد جس نے تمام عمرانگریز کے اقتد ارکو ہرمیدان میں للکارا تھا صرف پینتا کیس سال کی عمر میں فردوس بریں کوسدھارا۔ اللہ تعالیٰ نے

سام ہرا ہریرے اسدار وہر سیدان یں مدہ را ملام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی قدس سرہ ، جیسا فرزند عظیم مرحت آپ کے خلوص کو اس طرح نوازا کہ حضرت شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی قدس سرہ ، جیسا فرزند عظیم مرحمت فرمایا۔ پون صدی تک آپ زندگی کے افق پر چودھویں کا چاند بن کر چیکتے رہے ، نور بھیرتے رہے ، ہر شم کی ظلمتوں کو شکست پر شکست دیتے رہے اور آپ کے وصال پرساری ملت اشکبار ہے۔ آپ کے نیاز مند مختلف انداز سے اپنی نیاز مند یوں کا ظہار کررہے ہیں۔

آپ کی ہمہ صفت موصوف شخصیت کے کس پہلو کا ذکر کیا جائے اور کس کا ذکر نہ کرنے پر قناعت کی جائے ،اس گلتان جمال و کمال کے گل چینوں کے لئے بیمر حلہ بڑا صبر آز ماہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ظاہری حسن عطافر مایا تھا اس کی ہمیں تو کہیں نظیر نہیں ملتی ،روشن چہرہ اونچی بینی ،چپکتی ہوئی

غزالی آئکھیں،جبین سعادت کی کشادگی، داڑھی مبارک کا بائکین قلب ونظر کواسیر کر لینے والی تابدار زلفیں، جمال کی

جذبہ جہادرگ ویے میں ہر لحظہ موجزن رہتا تھا جہاد کی تیاری کے لئے جسمانی ورزش اور شکار آپ کامحبوب مشغلہ تھا۔آپ کوقیمتی اورخوب صورت گھوڑ وں سے بڑی محبت تھی۔انمول نسل کی اپنی پسندیدہ گھوڑی کی پشت پر بیٹھ کر صبح سے شام ہرنوں کے تعاقب میں صحرانور دی آپ کی بہترین تفریح تھی۔ پچھ عرصہ بازوں کے شکار کا بڑا شوق رہا۔ ان تمام مشاغل کے پیچھے خطنفس نام کی کوئی چیز نہ تھی محض جہاد کی تیاری کے لئے جسمانی ریاضت مقصد اولین تھا۔ گھوڑ وں سے محبت بھی صرف اس لئے تھی کہ بیہ جہاد فی سپیل اللہ کا ذرعیہ ہے۔ بہترین بندوق بہترین رائفل اور بہترین ریوالور سے آپ کا شوق دیدنی تھا۔ بھا گتے ہوئے ہرنوں کو، اڑتے پرندوں کو گولی کا نشانہ بنانا۔ آپ کے نزد یک ایک معمولی بات تھی۔آپ کانشانہ خطا ہوجائے میمکن ہی نہ تھا۔ میں یقین سے بیے کہہ سکتا ہوں کہان تمام سرگرمیوں کی روح کفاراورانگریز کےخلاف جذبہ جہادتھا جوآ خروقت تك آپ كے ول ميں چكلياں ليتا رہا۔ اپنے رب كريم كى بارگاہ ميں آپ شہادت كے لئے ہميشہ وست بدعا رہا کرتے۔ جب شمیرکوآ زادکرانے کے لئے جہادشروع ہواتو آپ نے اپنے عقیدت مندوں کواس جہاد میں حصہ لینے کی ترغیب دی۔ جوسیننکڑ وں کی تعداد میں س<mark>ب سے اگلے</mark> مورچوں پر بھارت کی فوجوں سے برسر پریکاررہے، اوران کے تھے چھڑا دیئے مجاہدین تشمیری مالی خدمت کرنے کےعلاوہ آپ نے بے شارسیا ہیوں کواسلحہ اور باروداین گرہ سےخرید کر مہا کیا اور اس کی بھی نمائش نہ کی۔ جب1965ء کی جنگ شروع ہوئی تو آپ نے اپنے کاشانہ اقدس کی تمام خواتین کے تمام زیورات افواج پاکستان کی خدمت میں پیش کردیئے اوراس بے مثال قربانی کا بھی اظہار نہ ہونے دیا۔ کنگرشریف میںالٹدتعالیٰ کی بڑی برکت تھی روز وشب پینکڑوںمہمانوں کوکھانا دیا جاتا۔ رقم جمع کرنے کا آپ کو

رعنائیوں کے باوجو دجلال الہی کا ایبا پرتو چہرے پرضونگن رہتا تھا کہ بارگاہ اقدس میں لب کشائی کی ہمت نہ ہوتی تھی۔

قطعاً شوق نہ تھا جو آیا، خرج ہو گیا۔ یجی خال دور میں جب کا لے دھن پر قابو پانے کے لئے حکومت نے اعلان کیا کہ فلال تاریخ تک پانچ پانچ سواور سوسو کے نوٹ واپس کر دیئے جائیں تو لوگ اپنے نوٹوں کو تبدیل کرنے کے چکر میں رات دن سرگردال اور پر بیثان تھے۔ قبلہ حضرت خواجہ صاحب نے خود مجھے بتایا کہ میری جیب میں اس وقت صرف آٹھ آنے تھاس لئے مجھے قطعاً کوئی فکر نہ تھی۔ اللہ تعالی کے بندے صرف اپنے دلوں کو بی نہیں اپنی جیبوں کو بھی دولت سے پاک رکھتے ہیں۔
سے پاک رکھتے ہیں۔
ملک میں جب کوئی دین یا ملی تحریک اٹھی اور اس کے لئے جانی مال قربانی کی ضرورت محسوس ہوئی تو اللہ تعالی کا

ملک یں جب وی ویں یا کریک ہیں اور اس سے سے جاں ہی کریک ہیں جب وی دورے سوں ہوی واللد میں ہیشہ پیش پیش نظر آتا ہے آپ کا جہاد صرف سیف وسنان کے جہاد تک محدود نہ تھا، بلکة الم وزبان سے بھی آپ حق کی سربلندی کے لئے ساری عمر مصروف عمل رہے باطل کسی روپ میں اور ملک کے کسی کونہ میں اگر سراٹھا تا تو حضرت خواجہ محمد قمر اللہ بین کا ڈنڈ ااس کی کھو پڑی پر پٹاخ پڑاخ برسنے لگتا۔

انگریزی دور میں فتنوں کا سیلاب الد کرآ گیا کہیں عیسائیت کے نام نہاد، مبلغ، اسلام کی حقانیت پراپنے طعن و تشنیع کے تیر برساتے، کہیں ختم نبوت کے انکار کا فتنہ، کہیں شان رسالت میں گستاخی کرنے والوں کی ہرزہ سرائیاں،

کہیں صحابہ کرام کی بارگاہ اقدس میں گتاخی کرنے کے لئے منظم سازشیں ،کہیں اہل بیت کرام کی عظمت و ناموس پر ز باں درازیاں الغرض اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسول الله ملی اللہ علی ایم جوب مجاہد سب سے لڑا۔سب کے سامنے سینہ سپر ہوا اورسب کو بتا ئىداللى فئكست فاش سے دوچار كيا۔ ہندوستان کی آ زادی کے لئے جب تحریک چلی تو کانگریس پیش پیش تھی جس کی قیادت متعصب اور تنگ نظر ہندؤوں کے ہاتھ میں تھی لیکن ہندومہاشوں کی مکاری نے بہت سے مسلمانوں کواپناہمنو ابنالیا تھا۔ بڑے بڑے علاء، زعماء، فضلاء بھی ہندوستانی قومیت کے پرستار اور ہندولیڈروں کے ہمنو انتھاس وقت اللہ تعالیٰ نے ملت مصطفو بیکو انگریزاور ہندو کی غلامی کے شکنجے سے بچانے کے لئے انتظام فرمایا۔ قائداعظم رحمة الله عليه نے ياكتان كامطالبه كيا تو حضورخواجه صاحب نے اپنے نورفراست سے قائد اعظم كے مؤقف کی حقانیت کو بھانپ لیا اور ملک کے بڑے بڑے دانشور یہ فیصلہ بیس کریائے تھے کہ قائد اعظم کے دعویٰ میں کوئی مقبولیت ہے یانہیں، یابیقابل عمل بھی ہے مانہیں۔آپ نے ڈینکے کی چوٹ پر پورے عزم ویقین کے ساتھ یا کتان کے حصول کے لئے جہاد میں قائداعظم کی <mark>رفافت</mark> اوراعانت کا اعلان کر دیا اور تاریخ کے صفحات اس بات کے گواہ ہیں کہاس مردحق نے جوقدم اٹھایاوہ اس وق<mark>ت تک نہی</mark>ں رکا جب تک منزل نے بڑھ کرقدم نہیں چوہے۔ صوبہسرحد میں ریفرنڈم کی مہم ازبس خطرنا کتھی۔خان برا دران کا یہاں طوطی بول رہا تھا وہ گاندھی کے اندھے پرستار تھےاورسرخ پوش تحریک کی مقبولیت کا بہ عالم تھا کہ صوبہ سرحد کے ہرشہراور ہرگاؤں میں اس کے سرخ پر چم لہرا رہے تھے اگراس ریفرنڈم میں مسلم لیگ شکست کھا جاتی تو پاکستان کا خواب تعبیر سے پہلے ہی منتشر ہوجا تا۔جن لوگوں کی جوانمر دی نے ملت مسلمہ کے لئے سرحد میں کا میا بی کے رائے ہموار کئے بلاشبدان مجاہدین کی صف اول میں حضرت

ی ہوا مردی نے ملت سمہ سے سے سرحدی کا میابی سے رائے ، موارسے بلا سبان مجاہدین کا حیکتا ہوا چرہ ہ آپ کونما میاں نظرا آئے گا۔

غواجہ محمد قمر الدین کا چبکتا ہوا چرہ آپ کونما میاں نظرا آئے گا۔

پاکستان معرض وجود میں آنے کے بعدا گرچہ عرصہ دراز تک موت وحیات کی تشکش میں رہا۔ جن لوگوں کواس کی زمام اقتد ارسونی گئی انہوں نے اپنی نا اہلی یا خیانت مجر مانہ کے باعث اس نوز ائیدہ مملکت کی مشکلات میں اضافہ ہی کیا۔لیکن 1970ء کا وہ دورساری ملت کے لئے بے حد تشویشناک تھا۔ اس وقت یہاں الی تحریک شروع ہوئی جو اسلام کے بجائے سوشلزم کوملک کا دستور حیات بنانے کا عزم کرے آٹھی تھی اس سے قبل جو تھر ان آئے انہوں نے بھی

اگر چہ نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لئے کوئی قابل ذکر خدمت انجام نہیں دی تھی۔اورا گرکوئی قدم اس سمت میں اٹھایا بھی تو بڑی ہے دلی ہے،کین بیدور تواہب دامن میں ہنگا مہرستا خیز سمیٹ کر لایا تھا۔ بھٹو کی عیار یوں نے قوم کے ذہنوں میں اشترا کیت کانقش اس طرح ثبت کر دیا کہ اب عام شاہرا ہوں پر اسلام مردہ باد کے نعرے سنائی دینے گئے۔اب خوف آنے لگا تھا کہ نہیں ایسا نہ ہو کہ جو ملک لاکھوں شہیدوں نے اپنا خون بہا کراورا پنی رنگ رنگیلی جوانیاں لٹا کر اسلام کی خاطر حاصل کیا تھا۔اس میں کہیں مارکس اور لینن وغیرہ یہودیوں کا ابلیسی نظام نہ نافذہوجائے۔

بھٹو کے ساتھیوں کے نعرے بڑے گرجدار تھے ساری فضاسہی سہی تھی۔ بڑے بڑے سیاستدان منقار زیر پر ۔ ساتھ دے رہے تھے خوف وہراس، دہشت ویاس کے اس ماحول میں ایک آواز بلندہوئی کے ''پاکستان سوشلزم کا قبرستان بنے گا' ساری قوم چونک اٹھی اور بریگا نے اس نعرہ لگانے والے کی جرائت وبسالت پرانگشت بدندال رہ گئے وہ آنکھیں مل مل جوانم ردکا چہرہ دیکھیے کے لئے بہتا ہے جس نے اپنی صدائے دلنواز سے ملک بھر میں بلچل پیدا کر دی تھی۔ وہ نعرہ لگانے والاکون تھا؟

وہ ہم سنیوں کا آقا ہم چشتیوں کا مرشد، حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی تھا۔ اس نعرہ نے صور اسرافیل کا کام کیا۔ اورسوئی ہوئی ملت بیدارہوگئی اور اس کے بیدارہونے کی در تھی کہ باطل کے نعروں کی وہ کڑک ختم ہوگئی وہ طلسم کوٹے گئی ، جس نے ساری قوم خصوصاً نوجوان نسل کو بری طرح اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ ایسے نازک دور میں کا لعدم جمعیت علماء پاکستان کی قیادت اور اسلام کی عظمت کا جھنڈ ا جب حضرت شمس العارفین کے خانوادے کے اس

تھے۔کئی علماء بھی بایں جبہودستاراسلام کے (کے نام پہ حاصل کردہ)اس وطن میں سوشلزم کے کا نٹے بونے کے لئے بھٹو کا

اولواالعزم مردی نے اپنے ہاتھ میں اٹھالیا تو میدان جنگ (عمل) کا نقشہ بلٹ کرر کھ دیا۔اور بھٹواوراس کے حواریوں کے وہ ارادے خاک میں مل گئے جواس گلشن اسلام کو ویران کر کے اسے اشتراکیت کا مرکز بنانا چاہتے تھے۔

غلامان مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء پہلے انگریز کے خلاف برسر پیکار تھے۔ پھر ہندو سے جنگ آزما ہوئے۔ پھر داخلی فتنوں نے ان کی ساری توجہ اپنی طرف مبذول رکھی۔اس عرصہ میں فتنہ مرزائیت ہرتئم کی مزاحمت سے بے خوف ہوکر اپنے یاؤں پھیلاتا رہا، اپنی بنیادیں مضبوط کرتا رہا۔انہیں اپنے وسائل کو منظم کرنے ، اپنی سازشوں کو مرتب کرنے کے لئے طویل فرصت مل گئی۔سول کے حکموں میں پہلے ہی ان کے لوگ کلید آسامیوں پر قابض تھا س عرصہ کرنے کے لئے طویل فرصت مل گئی۔سول کے حکموں میں پہلے ہی ان کے لوگ کلید آسامیوں پر قابض تھا س عرصہ

میں انہوں نے بری، بحری اور ہوئی افواج میں بھی اپنی پوزیشن متحکم کرلی۔ یہاں تک کہ پاکستانی فضائیہ کاسر براہ اعلی
ایک قادیانی (ظفرچو ہدری) بننے میں کامیاب ہوگیا اور اس میں اتن جرائت پیدا ہوگئ کہ ماہ دسمبر میں ربوہ میں ان کی
جوسہ روزہ کا نفرنس ہوئی۔اس موقع پر اس نے پاکستانی فضائیہ کے طیاروں کو تھم دیا کہ وہ اس کے جھوٹے نبی جھوٹے
ظیفہ کوسلامی دیں۔

انہیں یہ تو قع تھی کہ ایک جست میں وہ پاکتان کے اقتدار پر قبضہ کرلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم مٹل ایکٹی امت کو انگریزوں کے ان پیٹوؤں، اسلام اور ملت اسلامیہ کے دشمنوں کی خطرناک ساز شوں سے بچانے کے لئے ربوہ کے ریلو سے ٹیشن پر رونما ہونے والے ایک معمولی سے واقعہ کواس کا ذریعہ بنا دیا۔ پھرختم نبوت کی تحریک ملک کے کونہ کونہ میں پھیل گئی۔ یہاں تک کہ حکومت مجبور ہوگئی کہ وہ مرزائیوں کو غیرمسلم اقلیت قرار دے۔ اس وقت بھی حضرت شخ الاسلام نے جوقا کدانہ اور مجاہدانہ کر دارانجام دیا وہ مختاج بیان نہیں۔

تحریک نظام مصطفیٰ منگینی این مسلمی آپ کی خدمات تا ابدتا بنده و درخشنده رئیں گی۔ رمضان المبارک کی چوده تاریخ تھی جمعہ کا دن تھا زائرین کے ہجوم سے آستانہ عالیہ کا کونہ کونہ بھرا ہوا تھا۔ بیہ جمعہ حضرت غریب نوازرحمۃ اللّہ علیہ نے اپنی مسجد میں ادافر مایا اور اپنے خدام کواور اپنے پروانوں کودعاؤں کے ساتھ الوداع کیا۔ اس دن خلاف معمول روزہ گھر میں اپنے اہل وعیال کے ساتھ افطار فرمایا۔ رات سیال شریف میں بسرکی۔ حضرت صاجبزادہ غلام نصیرالدین صاحب کے صاجبزاد ہے علاج کے لئے لا ہور گئے ہوئے تھے ان کی مزاج پڑی کے لئے لا ہور جانے کا پروگرام بنایا۔ سحری تناول فرمانے کے بعد حضرت غریب نواز نے ، حضرت شمس العارفین کے دوضہ مقدسہ پر حاضری دی اور دعائے خیر کے بعدا پنی زندگی کے آخری سفر پر روانہ ہوئے۔

سرگودھا لا ہور سڑک (لا ہور سے چند میل کے فاصلے) چک نمبر 11 کا بل ہے۔ آپ کا عمر مجر کا ڈرائیور غلام

حیدر جو پینتالیس سال سے آپ کا ڈرائیور تھا، کار چلا رہا تھا، سے کے سات نج رہے تھے۔ سورج طلوع ہو چکا تھا ہر طرف روشن ہی روشن تھی کہ چک نمبر 11 کے بل کے قریب غلام حیدر نے سامنے سے ایک ٹرک آتا ہوا دیکھا وہ غلط سمت سے آرہا تھامخاط ڈرائیور نے اپنی سابقہ روایات کے مطابق گاڑی کواور بائیں جانب کرلیا، لیکن ٹرک نے اپنی سمت درست نہ کی تو غلام حیدر نے حضرت کی گاڑی کو کیے راستے پراتارلیا لیکن ٹرک کا ڈرائیورمعلوم نہیں نشہ میں دھت

سمت درست ندی تو علام حیدر کے مطرت کی کا رکی تو پیچرا سے پراتا رکیا مین کرک کا درا میور معلوم ہیں کشہ میں دھت تھا یا سور ہاتھا اپنے ٹرک کو کنٹرول نہ کرسکا۔ا جا تک ایک دھا کہ ہوا۔ قیامت خیز دھا کہ، جس نے گاڑی کا کچوم زکال دیا ڈرائیورغلام حیدرا پنے آتا کے قدموں میں نذرانہ جان پیش کر کے و ہیں سرخروہوا۔

ایک دوسراخادم الله بخش،جس کی چ<mark>ندروز</mark> بعد شادی ہونے والی تھی ، وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔اس کوشہادت کا

تاج پہنا دیا گیا۔ شایدایسے جان ثاراور جان باز خدام کے لئے ہی حضرت مرزامظہر جان جاتاں رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بناکر دند خوش رسمے به خون و خالے غلطیدن

#### خدا رحمت کند ایس عاشقان باك طینت را باقی دوسانهی حاجی محمدنواز جوحضرت کا دیر نداور راز دارخادم ہےاس کا باز وکئی جگہ سے ٹوٹ گیا۔ چوتھا ساتھی محمد .

اسکم بری طرح زخمی ہوا۔ حضرت قبلہ غریب نواز ڈرایئور کے ساتھ پہلی نشست پرتشریف فر مانتے دھا کہ من کرار دگر دیے لوگ دوڑے ہوئے آئے۔حضرت کو باہر نکالا گیا آپ کی دائیں ٹانگ کی پنڈلی کی ہڈی کریک ہوئی تھی۔ چہرہ مبارک اورجسم کے

دوسرے جھے بالکل میچے سلامت تھے آپ کوکارے نکال کر جب باہر چار پائی پرڈالا گیا تو ایک آ دمی نے پانی پیش کیا۔ آپ نے پینے سے انکار کردیا۔ فرمایا: میں روزہ سے ہوں۔ پھرٹرک میں چار پائی بچھا کرلٹادیا گیا اورڈسٹر کٹ ہمپتال سرگودھالا یا گیا۔

اس المناک حادثہ کی خبر، جنگل کی آگ کی طرح آنافانا کھیل گئی۔لوگوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ ہیپتال میں جمع ہوگئے۔ بھیرہ میں ہمیں شام کے بعداس حادثہ کی اطلاع ملی الین اطلاع دینے والے نے ساتھ ریبھی بتایا: حضور بخیروعا فیت ہیں۔ دوسری صبح سویرے عیادت اور زیارت کے لئے میں مع اپنے عزیزوں کے سرگودھا پہنچا۔اس وقت ڈاکٹر

ہیں۔ دوسری ملبح سویرے عیادت اور زیارت کے لئے میں مع اپنے عزیزوں کے سرکودھا پہنچا۔ اس وقت ڈاکٹر صاحبان مرہم پٹی کررہے تھے۔ ہپتال کا سارا کھلا میدان نیاز مندوں اور عقیدت مندوں سے کھچا کھج بھرا ہوا تھا۔ سب کی زبان پرکلمات شکر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کریم آتا کواس جا نکاہ حادثہ سے بچالیا ہے۔

ہم لوگ خوش تھے کہ تقدیر کی کمان کا تیرخطا ہوا،کیکن تقدیر ہماری کم نگاہی پرمسکرا رہی تھی۔ دوروز تک آپ ڈسٹر کٹ ہپتال سرگودھا میں زیرعلاج رہے۔صدرمحتر م جنز ل محمد ضیاءالحق کو جب اس سانحہ کاعلم ہوا تو بے چین ہو گئے، ہر دس پندر منٹ کے بعد حضرت کی خبر گیری کے لئے فون کرتے رہے اور ڈاکٹر وں کوتا کید کرتے رہے کہ علاج معالجہ میں کسی قتم کی کوتا ہی نہ ہو۔ ستر ہ رمضان المیارک کو ڈاکٹر وں نے مشور دیا کہ آپ علاج کے لئے تی ایم اینچ لا ہور لے جایا جائے۔ جنانچہ

سترہ رمضان المبارک کوڈاکٹروں نے مشور دیا کہ آپ علاج کے لئے ہی ایم آنچ لا ہور لے جایا جائے۔ چنانچہ آپ کو ہاں لے جایا گیا وہاں کے ڈاکٹروں نے جب انگلیوں کے ناخنوں کی رنگت دیکھی تو سراپایاس بن گئے اور کہا کہ بہت لیٹ آئے ہو۔ ہی ایم آنچ کے قابل ڈاکٹروں کی جملہ مساعی کے باوجود تھم الہی پورا ہوا اور وہ عظیم ہستی جو پون صدی تک چودھویں کا جاند بن کرزندگی کے افق پر نورا فشانیاں کرتی رہی تھی۔ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوگئی اور دار فانی سے تک چودھویں کا جاند بن کرزندگی کے افق پر نورا فشانیاں کرتی رہی تھی۔ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوگئی اور دار فانی سے

تک چودھویں کا جا ندبن کر زندلی کے افق پرنورافشانیاں کرئی رہی ھی۔ ہماری آتھوں سے اوجل ہوئی اور دار فائی سے رخت سفر باندھ کرا پنے محبوب حقیقی کی بارگاہ صدیت میں نعمت حضوری سے شرفیاب ہوگئی۔ انا اللہ وانا الیہ داجعون رخت سفر باندھ کرا پنے محبوب عقیقی کی بارگاہ صدیت میں ناز ماندا پنی شب غم کومنور کرنے کے لئے ایسے قائد کی تلاش میں سرگر داں رہا، کین صد حیف کہ اس کی بیسعی بار

ر ماندا پی سب م نوسور سرے کے سے ایسے قائدی تلال میں سر سر دال رہا، یہن صد حیف کدا ک می بید می بار آور نہ ہوئی۔امت مسلمہا پنے اس قائد کی یا دکو ہمیشہ سینوں سے لگائے رکھے گی جس نے ہر مشکل مرحلہ پر بڑی جرائت کے ساتھ اس کی راہنمائی فرمائی۔

کے ساتھ اس کی راہنمائی فرمائی۔ حلقہ مریدین اپنے شیخ کے نورانی چہرہ کی زیارت کے لئے تڑ پتے ہی رہیں گے۔طالب علموں کے ساتھ محبت

کرنے والے،علماء کی قدرومنزلت کو پہچاننے والے،اہل بیت نبوت کےادب واحترام کاحق ادا کرنے والے،صحابہ کرام کی ناموں کے پاسبان اور شع جمال محمدی سکا لیے کا ایسے دلسوختہ پروانہ، اور ذکر الہی سے ایک لمحہ کے لئے بھی عافل نہ ہونے والے،اہل دل کی آئھوں کے نور،اہل خرد کے پیشوا اور کاروان عشق وستی کے قافلہ سالار، شیخ الاسلام والسمان حضرت خواجہ محمد قمر الدین رضی اللہ عنہ وارضاہ ۔ بظاہر ہماری آئھوں سے نہاں ہو گئے،لیکن ان کی عقیدت و

ماخوذ مقالات

محت کے جراغ ہمیشہ جگمگاتے رہیں گے۔

حضرت پیرمجمد کرم شاه رحمة الله علیه آستانه بھیره شریف

# WWW.NAFSEISLAM.COM

### مذهب شيعه

از :حضور شیخ الاسلام حضرت خواجه محمر قمرالدین سیالوی رحمة الله علیه

#### بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله سيد المرسلين محمد وعلى آله واصحبه اجمعين، اما بعد!

آج کل خلفائے راشیدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی خلافت راشدہ کے انکار میں جس شور وشر کے

مظاہرے کئے جارہے ہیں۔اورامت مرحومہ کی آخرت تباہ کرنے اوراس دنیا میں افتراق وانشقاق اور فتنہ وفساد کی

آ گمشتعل کرنے میں جو ہنگاہے بریا کئے جارہے ہیں اور اس تمام فتنہ پردازی اور شرانگیزی پر پردہ ڈالنے کے لئے

محبت وتولی اہل ہیت (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ) کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور ائم معصومین وصادقین (رضوان اللہ تعالیٰ معبت حقوم میں میں میں میں میں میں میں میں میں ایک میں میں میں تشدید سیندہ میں میں میں میں میں میں میں میں میں

علیہ اجمعین ) کی افتداءاور پیروی کا دم بھرا جاتا ہے۔اگر اہل بصیرت فرقہ اہل تشیع کے نظریات کا بغور مطالعہ کریں اور

دوسری طرف اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول اللہ منگائی کے ارشا دات گرامی اورسلف صالحین کے ایمانی جذبات اوران کی محیر العقول اسلامی خدمات کی انجام دہی اور ا<mark>ن کی ع</mark>قل وادراک سے بالا تر قربانیاں بھی مطالعہ کریں تو وہ حضرات نہایت

آسانی کے ساتھ بیاندازہ لگا سکتے ہیں کہ اہل تشیع کے نظر بیاور شریعت اسلامیہ کے درمیان مکمل مخالفت اور مناقضت کی نسبت ہے اور ان کا دعویٰ محبت اہل بیت کرام سراسر بلا دلیل ہے۔

#### نادر اساس

ند ہب شیعہ کی ابتداء کیسے اور کب ہوئی اس کے متعلق انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ صفحات میں عرض کیا جائے گا۔سر دست میدگذارش کرنا ہے کہ اہل تشیع نے اپنے مخصوص مذہب کی بنیا دالی روایات پر رکھی ہے، جوانتہائی محدود ہیں کیوں میں میں میں خور لیون میں میں خور میں بار تا اعلیں جمعی جس کے میں سیاری

ا حادیث کے بینی شاہد یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن کی تعداد تاریخ کی روسے ڈیڑھ لاکھ کے قریب ہے اور بجز اہل تشیع کے باقی تمام اقوام عالم، پیغیبراسلام ملکا ٹیٹیم کے ساتھ ایمان لانے والوں کی تعداداس سے کمنہیں بتاتے تو

ہور برنس کے سب بی مہارہ ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہاں۔ اس قدر تعداد میں سے صرف چار یا پانچ آ دمیوں کی روایات قابل تسلیم اور باقی تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم جمعوں کے مصرف جہاں تھا ہے۔ قدیم میں مصرف میں میں میں اس کے تمام کے تمام سے انسان میں میں میں میں میں میں

علیہم اجمعین کی روایات نا قابل تسلیم کرتے ہیں۔ دوسراجن اصحاب اور اماموں سے روایتیں لیما جائز بتاتے ہیں۔ان کے متعلق اس ضروری عقیدہ کا دعویٰ کرتے ہیں کہ تقیہ اور کذب بیانی ان کا دین اور ایمان تھا (معاذ الله ثم معاذ الله)

#### ایمان کی بنیاد ، تقیه

اہل تشیع کی انتہائی معتبر کتاب کافی ،مصنفہ (اہل تشیع کے مجتبداعظم) ابوجعفر یعقوب کلینی ، میں مستقل باب تقیہ کے کے لئے مخصوص ہے اور اس کو اصول دین میں شار کیا ہے۔ نمونہ کے طور پر ایک دوروایتیں جوامام ابوعبداللہ جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہیں پیش کرتا ہوں۔

عن ابن ابى عمير الاعجمى قال قال لى ابو عبدالله عليه السلام يا ابا عميران تسعة اعشار الدين في التقية ولا دين لمن لاتقية لذً لیمنی حضرت امام جعفرصادق رضی الله عنه نے اپنے ایک شیعه ابن ابی عمیر الاعجمی سے فرمایا کہ۔۔۔ دین میں نوے فیصد تقیه اور جھوٹ بولنا ضروری ہے اور فرمایا کہ جوتقیہ (جھوٹ) نہیں کرتاوہ بے دین ہے (باتی دس کی کسر بھی نہ رہی)۔

اصول کا فی ص۸۲ اورص ۴۸۳ پر بھی کثرت کے ساتھ روایات ہیں جن میں سے دوتین نمونہ کے طور پر پیش کرتا ہوں ۔

عن ابى بصير قال قال ابو عبدالله عليه السلام التقيتة من دين الله قلت من دين الله؟ قال اى والله من دين الله

یعنی ابوبصیر جوامام عالی مقام امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنه کا وزیر ومشیر تھا اور روایت میں اہل تشیع کا مرکز ہے کہتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تقیہ کرنا اللہ کا دین ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کا دین ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کا دین ہے۔ کا دین ہے۔ کا دین ہے۔ کا دین ہے۔

عن عبدالله ابن ابي يعفور عن عبدالله عليه السلام قال اتقواعلى دينكم واحجبوه بالتقية فانة لا ايمان لمن لا تقية له ـ

یعنی ابن ابی یعفور جوامام عالی مقام صادق علیه السلام کا ہروفت حاضر باش خادم تھا۔وہ کہتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نے فرمایا کہتم اپنے مذہب پر خوف رکھواور اس کو ہمیشہ جھوٹ اور تقیہ کے ساتھ چھیائے رکھو۔ کیونکہ جوتقیہ بیس کرتا اس کا کوئی ایمان نہیں۔

> . اورصفحہ ۴۸ کی روایات میں ہے بھی ایک دوروایتیں پیش کرتا ہوں۔

عن معمر ابن خلاد قال سالت ابا الحسن عليه السلام عن القيام للولاة فقال قال ابو جعفر عليه السلام التقيتة من ديني و دين آبائي ولا ايمان لمن لا تقيتة لد

یعنی حضرت امام موی کاظم کا خاص شیعه معمر بن خلاد کہتا ہے کہ میں نے امام موی کاظم رضی اللہ تعالی عنه سے بیمسئلہ دریافت کیا کہ ان امیروں اور جا کموں کے استقبال کے لئے کھڑ اہونا جا تزہے یانہیں؟ تو آپ نے نے فرمایا کہ امام محمد باقر رضی اللہ عنہ تعالی عنہ فرماتے سے کہ تقیہ کرنا میراند ہب ہے اور میرے آباوا جداد کا دین ہے (معاذ اللہ معاذ اللہ ) اور جو تقیہ نہیں کرتا وہ بے دین ہے۔

یں ، ای طرح اسی صفحہ پرمحمہ بن مروان اور ابن شہاب زہری کی روایتیں بھی قابل دید ہیں۔علی مذا القیاس صفحہ اسی طرح اسی صفحہ پرمحمہ بن مروان اور ابن شہاب زہری کی روایتیں بھی قابل دید ہیں۔علی مذا القیاس صفحہ

۱۳۸۷،۴۸۵ ور ۲۸۷ تمام کے تمام بیصفحات تقید، مکر وفریب اور کذب بیانی پرمشتمل روایات سے بھرے ہوئے ہیں۔ صفحہ ۴۸۷ پرمعلی بن الخنیس کی ایک روایت بھی یا در کھیں۔ کہتے ہیں

عن معلى بن خنيس قال قال ابو عبدالله عليه السلام يا معلى اكتم امرنا ولا تذعة فانة من كتم امرنا وله تذعة فانة من كتم امرنا ولم يذعة اعزة الله به في الدنيا وجعلة نورا بين عينيه في الاخرة تقودة الى الجنة يا معلى ومن اذاع امرنا ولم يكتمة اذلة الله به في الدنيا ونزع نورا من بين عينيه في الاخرة وجعلة

ظلمة تقودة الى الناريا معلى ان التقيقة من دينى ودين آبائى و لا دين لمن لاتقيقة لله لين حفرت المام جعفرصادق رضى الله عنه كا خاص شيعه اورامام صاحب موصوف سے كثرت سے روايت كر نے والامعلى بن حتيس كہتا ہے كه امام صاحب نے جمھے فرمايا كه مارى با تو ل و چھپاؤان كو ظاہر مت كرو كيونكه جو خض ہمارے دين كو چھپا تا ہے اوراس كو ظاہر نہيں كرتا تو الله تعالى چھپانے كسبب سے اس كو دنيا ميں عزت دے گا اور قيامت كے دن اس كى دونوں آئكھول كے درميان ايك نور پيدا كرے گا۔ جوسيدها جنت كی طرف اس كو لے جائے گا۔ اے معلى اجو خض بھى ہمارى با تو ل كو ظاہر كرے گا اوران كو نه چھپائے گاتو دنيا ميں الله تعالى اس سبب سے اس كو ذكيل كرے گا اور آخرت ميں اس كى دونوں آئكھوں كے درميان عبن سے نورسلب كر لے گا اوراس كى بجائے ظلمت اور اندھر ابجر دے گا جو اس كو جہنم كى طرف لے جائے گا۔ اے معلى تقيد كرنا ميرادين ہے اور ميرے آباؤا جداد كا دين ہے اور جو تقيد نہيں كرتا وہ بددين ہے۔ غرضيكه ايک سے ايک بڑھ چڑھ كرروايتيں ہيں۔ س كس كو كھيں ۔ اہل تشبع كى تو جس كتاب كو بھى ديكھيں تو يہى غرضيكه ايک سے ايک بڑھ چڑھ كرروايتيں ہيں۔ س كس كو كھيں ۔ اہل تشبع كى تو جس كتاب كو بھى ديكھيں تو يہى

معلوم ہوتا ہے کہ ائمہ صادقین معصوبین کی طرف تن کو چھپانے اور تقیہ اور کذب بیانی پر شتمل روایات منسوب کرنے کی غرض سے بیکتاب تصنیف فرمائی گئی ہے۔ چونکہ کتاب '' کافی کلینی'' اہل تشیع کی تمام کتابوں کا منبع اور ماخذ ہے اور تمام کتابوں کی نبیت ان کے نزویک نیازہ معتبر ہے۔ حتی کہ اس کتاب کے شروع میں اس کی وجہ تسمیہ میں جلی قلم سے بیکھا ہوا ہے'' قبال امام العصر و حجة اللہ المنتظر علیہ سلام اللہ الملك الا کبر فی حقہ طذا کاف لشیعتنا '' یعنی اس کتاب کے ہمارے شیعوں کے لئے یہی کشیعتنا '' یعنی اس کتاب کے ہمارے شیعوں کے لئے یہی کتاب کافی ہے۔

تواسی لئے اس ضروری مسکلہ تقیہ و کتمان حق کے ثبوت میں اس کا فی کی روایات کو کا فی سمجھتا ہوں۔ ول تو یہی چاہتا ہے کہ ہرایک کتاب سے بطور نمونہ ایک ایک روایت پیش کرتا مگر طوالت کے خوف سے اس پراکتفا کرتا ہوں۔

#### عمده استدلال

میں بیر کہدر ہاتھا کہ جن اصحاب سے بیر واپنتیں کرنا اہل تشیع جائز سیجھتے ہیں یابتاتے ہیں۔ان کے متعلق کہتے ہیں کہ تقیہ اور کتمانِ حق ان کاعقیدہ تھا۔اب اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ ایک انتہا درجہ محبّ اور علمبر دارتشیع جونہی ان حضرات سے کوئی حدیث سنے گا اور کسی امر کا اظہار معلوم کرے گا تو اس کے لئے بیدیقین کرنا ضروری ہے کہ بھی اور حق بات تو قطعاً

بہوں نے فرمائی ہی نہیں۔ جو بھی ان سے روایت کی گئی ہے سراسر بے حقیقت اور واقعات کے خلاف ہے اور نفس الامر کے عکس ہے وہ بھلا اپنا اور اپنے آباؤ اجداد کا دین کیسے چھوڑ سکتے ہیں یا ان کے وہ حاضر باش اور رات دن ان کے خدمت گزار جنت کو چھوڑ کر جہنم کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں تو لہذا جور وایات بھی اہل تشیع کی کتابوں میں لکھی گئی ہیں اور

جلسوں اور محفلوں میں بلکہ آج کل تو لاؤٹ سپیکروں کے ذریعہ بلند آجنگی کے ساتھ بیان کی جاتی ہے سراسر کذب اور واقعات کے خلاف ہیں کون محبّ اہل بیت اور کون شیعہ ائمہ طاہرین کے صریح اور واضح وغیرہ مہم تاکیدی تھم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بدین وایمان وجہنمی اور ذلیل ہونا پہند کرے ورزی کرتے ہوئے بدین وایمان وجہنمی اور ذلیل ہونا پہند کرے

ً گا۔اس مقدمہ کواہل فکر کےغور دخوض کے سپر د کرتا ہوں اور گذارش بیہ کرتا ہوں کہ بانیان مذہب تشیع نے اصل اور <sup>ا</sup> حقیقت پرمنی دین اسلام کوختم کردینے اور شریعت مقدسہ کوکلیۂ فنا کردینے کے لئے بیسیاسی حیال چلی ۔کون مخص بیہیں سمجھ سکتا کہ حضورا قدس کا ٹیڈیٹم ہی اللہ تعالی اوراس کی مخلوق کے مابین جس طرح واسطہ ہیں اسی طرح رسول کا ٹیڈیٹماور حضور منگانگی<sup>ن</sup>ا کی قیامت تک آنے والی ساری امت کے درمیان حضور منگانگی<sup>ن</sup> کے صحابہ کرام اور رضوان الله علیہم اجمعین ہی واسطہ ہیں۔انہی مقدس لوگوں نے اللہ اتعالیٰ کی کلام کی تفسیر اللہ کے رسول منگاٹیٹے سے پڑھی اور ان ہی مقدس لوگوں نے صاحب اسوۂ حسنہ کی تیا کے ارشا داتِ گرامیہ اوراعمال عالیہ اورسیرت مقدسہ کی دولت کو براہ راست حضور کی ذات سے حاصل کیا۔جس کوان کے شاگر دوں لیعنی تابعین نے ان سے حاصل کیاعلیٰ ہزاالقیاس وہ مقدس شریعت ہم تک پینچی۔ اب جبکہ ابتدائی واسطہ یعنی صحابہ کرام ہی کی ذات قدسی صفات کو قابل اعتماد تسلیم نہ کیا جائے یعنی تین حیار کے بغیر باقی

ُ ظاہری مخالفت کی بناء پر قابل اعتبار نہ رہیں اور بیرتین حیار باوجود انتہائی دعویٰ محبت وتو لی کے سخت نا قابل اعتماد ثابت کیے جائیں۔ کہ جوبھی ان کی روایات ہوں گی یقیناً غلط اور خلاف واقعہ امر کی طرف راہنمائی کریں گی ۔ یاتو خود ان

ہستیوں نے ہی تقیۂ <mark>و کتیمیانیاً کیلی فلطاورخلاف واقعہ فر</mark> مایااور باان کےمحبان خدمت گاران شیعوں نے بیمیل

ائمَه كذب، جھوٹ اورخلاف واقعہ روای<mark>ت فر ما</mark>ئی۔ بہرصورت ان روایات کوچیح کہنا اپنی بے دینی اور بے ایمانی پر واضح

دلیل پیش کرناہے۔

قرآن کے متعلق عقیدہ

## اب رہا قرآن کریم تواس کے متعلق بانیان ند جب تشیع وراز داران فرقہ مذکورہ اس قرآن کریم کا صراحثاً انکار

کرتے نظرآتے ہیں۔نمونہ کے طور پراس اصول کا فی صفحہ اے ۲ پر بیروایت دیکھیں کہ امام جعفرصا دق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ قرآن کریم کوجمع کرنے اوراس کی کتابت سے فارغ ہوئے تولوگوں سے کہا کہ اللہ عزوجل کی کتاب ہیہ ہے جبیبا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمہ (سَلَّمْتِیم) پراس کونازل فرمایا ہے اور میں نے ہی اس کواکٹھا کیا ہے۔جس پرلوگوں نے کہا کہ ہمارے یاس قر آن شریف موجود ہے ہمیں کسی نے قر آن کی کیا ضرورت ہے۔اس پرحضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کی قشم آج دن کے بعدتم اس قر آن کو بھی نہ دیکھو گے۔

اسی صفحه پرامام جعفرصا دق رضی الله تعالی عنه ہے منسوب ایک روایت اور بھی ملاحظہ فر مالیں کہ جوقر آن حضور سکا ٹاپیز نم پر الله تعالیٰ کی طرف سے جبریل علیہ السلام لائے تھے اس کی سترہ ہزار (17000) آیتیں تھیں اورغریب اہل السنّت والجماعت کے پاس تو صرف چھ ہزار چھسوچھیاسٹھ (6666) آیات والا قر آن کریم ہے۔ای اصول کافی کے صفحہ

٠٤٧ پر بھی نظر ڈالتے جائے اوراگراس قر آن کریم ہے صراحناً انکار کی شان کسی حد تک تفصیل کے ساتھ دیکھنا جا ہیں

تو اصول كا في صفحه ۲۶۱ تا ۲۷۸،۲۶۸ اور ناسخ التواریخ جلد۲ صفحه ۴۹۳ و۴۹۴ اورتفسیر صافی جلد اول ص۱۴ مطالعه

فر ما نمیں اور بانیان نمرہب تشیع کی سیاست کی داددیں کہ کس طرح صراحت اور وضاحت کے ساتھ اسی فرقہ نے سرے سے قرآن شریف ہی کا اٹکار کیا ہے۔ شاید که اتر جائے۔۔۔۔

اے میرے محترم بھائیو! حدیث کا اس طریقے ہے انکار اور قرآن کا اس طرح انکار ہوتو کوئی بتائے کہ فدہب اسلام اور شریعت مقدسہ کی طرح بھی ممکن الوجود ہوسکتی ہے؟ ممکن ہے میری اس تحریر کا جواب یا جوآ گے عرض کرنے والا ہوں اس کار داہل تشیع حضرات لکھنے کی زحمت کریں تو میں سفارش کرتا ہوں کہ اپنے اس رسالہ میں جتنے حوالے میں نے پیش کئے ہیں ان کا مطالعہ فرمالینے کے بعدیہ تنکیف کریں تا کہ اہل علم حضرات بھی صحیح اور غلط کا اندازہ لگا سکیں اور حق و

باطل میں تمیز کرسکیں اوراہل تشیع کے ذاکرین صاحبان کی زحت بھی اکارت نہ جائے جس صاحب کو کتاب کے حوالہ د کیھنے کی ضرورت محسوس ہوتو سیال شریف آ کر کتابیں د کھے کراپنی تسلی کرسکتا ہے۔ اہل تشیع حضرات کی ندہبی روایات اگر چہ پیش کرناعقل اورانصاف کے لحاظ سے بالکل بے فائدہ ہے۔ کیونکہ سے کسیسٹ برصحی سازنہ میں جھی کا فیلدے سے جہ سند سے میں بیات کہ تشدہ میں ہیں۔ کے جس صحیح

ان کی کسی روایت کا میچے اور مطابق واقعہ ہوناممکن نہیں کیونکہ میں بینہیں مان سکتا کہ اہل تشیع نے ائمہ کرام کی اصل اور صحیح ان کی کسی روایت کا میچے اور مطابق واقعہ ہوناممکن نہیں کیونکہ میں بینہیں مان سکتا کہ اہل تشیع نے ائمہ کرام کی اصل اور میچے روایت بیان کی ہواور اپنے لئے بے ایمانی اور بے دینی منتخب کی ہواور جہنمی ہونا اختیار کیا ہو۔ بلکہ خود ائمہ کرام نے بھی حسب تصریح اصول کافی وغیرہ کوئی سچی بات ظاہر نہیں فرمائی اور اپنے آباؤاجداد کے مذہب کونہیں چھوڑ اتو پھر الیی

روایات کھے کھھانے کا کیافا کدہ؟ اور اہل تشیع کے خلاف ایسی روایات ان کے تیار کردہ فدہب کو کیا نقصان پہنچا سکتی ہیں یا ہمیں کیافا کدہ پخش سکتی ہیں گرمیں جو اہل تشیع کی کتابوں سے روایتیں پیش کررہا ہوں تو میر امقصد فقط بیہ کہ وہ سادہ لوح مسلمان جوان کی ہنگامہ آرائی اور مجالس میں شرکت کرتے ہیں یا اہل تشیع کے فدہب کو بھی کسی طرح سیح تصور کرتے ہیں یا اہل تشیع کے فدہب کو بھی کسی طرح سیح تصور کا نقشہ ہیں ۔ ان کوسو چنے اور غور کرنے کا موقع مل سکے تا کہ سوچ سمجھ کرقدم اٹھا کیں اور چلنے سے پہلے منزل مقصود کا نقشہ ملاحظہ کرلیں ۔ اسی غرض کے تحت بیر سالہ کھی رہا ہوں اور شروع سے آخر تک تمام کی تمام روایات صرف اہل تشیع کی معتبر ترین و مسلم ترین کتابوں سے کھی رہا ہوں اور حوالہ دکھانے کا ذمہ دار ہوں۔

مذھب شبیعه کی اسان

### خلفاء راشدین رضوان الله تعالی علیهم اجمعین کی خلافت کا انکار اور ان مقدس ہستیوں کی شان میں گستاخی اس تیمرائی گروہ کا مابدالا متیاز (امتیاز کی شان ) ہے۔اور صراحثاً خلفائے راشدین رضوان الله علیهم اجمعین اور ہاقی صحابہ کرام

رضوان الله تعالی علیہم اجمعین کے حق میں سب وشتم اور حضرت سیدناعلی کرم الله تعالی و جہداوران کی تمام اولا وطاہرین انکہ معصومین کی شان میں ارشاۃ و کتابیۃ سب وستم اور کذب بیانی و مکروفریب اور کتمان حق کی نسبت کرنا اس فرقے کا خاصالا زمہ ہے جو کسی بھی عقل مندانسان سے پوشیدہ نہیں ،اس فدجب کا دارومدار جن مسائل پر ہےان میں سب سے برامسئلہ خلفاء راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خلافت راشدہ کا انکار ہے۔ان کا فدہب ہے کہ حضرت ابو بکر

صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثان ذوالنورین رضی الله تعالی عنهم اجمعین خلفاء برحق نہیں تھے انہوں نے حضرت علی رضی الله تعالی عنه ) کوڈرادھمکا کراپئی بیعت کرنے پر علی رضی الله تعالی عنه ) کوڈرادھمکا کراپئی بیعت کرنے پر مجبور کرلیا تھا اور تمام عمراسی خوف کی وجہ سے حضرت علی شیر خدانے ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں۔ان کی مجلس شور کی کے ممبر بنے رہے اور مال غنیمت منظور کرتے رہے وغیرہ وغیرہ قبل اس کے کہ اہل تشیع کی معتبر ترین کتابوں سے بی ثابت

کروں کہ اہل تشیع کے تمام دعوے جھوٹے اور خلاف واقعہ ہیں ریم ض کرتا ہوں کہ خلافت راشدہ کا زمانہ اقد س آج سے

بے فائدہ مظاہرے بجزاس کے کہ فتنہ وشرارت پیدا کرسکیں اور ملک کے امن وا مان کومتزلزل کریں اور کیا نتیجہ برآ مدہو سکتا ہے؟ ہے کوئی بڑی سے بڑی حکومت یا کوئی بڑی سے بڑی عدالت جوان کے غیرمستحق خلافت ہونے کی صورت میں کوئی تدارک کر سکے اورمستحق کواس کاحق واپس دلا سکے۔اگر وہ مقدس ہستیاں مستحق خلافت تھیں یا بقول اہل <del>تشی</del>ع مستحق نہیں تھیں۔ بہرصورت وہ خلیفے بنے اور امور خلافت باحسن وجوہ سرانجام دیئے۔اب ان کی شان اقدس میں سب وشتم گالی گلوچ کیامعنی رکھتا ہے اگران تمام لوگوں کو جوخلفائے راشدین کو برحق اورمستحق خلافت یفین کرتے ہیں کے قلم تختہ دار پر تھینچ دیا جائے یافتل کر دیا جائے یا خلفائے راشدین کے ساتھ بغض وعداوت غل وغش، کیپندر کھنے والے اینے سینے کو پیٹ پیٹ کراڑا دیں تو بھی ان ساء رفعت کے چیکتے ہوئے تاروں کواوران کی خلافت راشدہ کو پر کاہ کے

تقریباً ساڑھے تیرہ سوسال پہلے گزر چکا ہے۔اس وقت ان کی خلافت پراعتراض یااس کی ناپسندیدگی کا شور وغوغا اور اُ

برابر بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا تو پھر بیمنا فرت ومخاصمت اور بیسب وشتم ، بیفتند پردازی اورفسادا تگیزی ہے کیا حاصل؟

بہترصورت یہی تھی کہ جب ایک ہی ملک میں بسیرا کرنے کا موقع ملاتھا تو باہمی منافرت ومناقشت کو کنارے رکھ کر گزارہ کرتے اور کسی قتم کا ندہبی تخالف تھا بھی تو فریضہ تقیہ کی ادائیگی کے ساتھ ملکی امن وامان کا بھی لحاظ رہتا آخرائمہ كرام كى تقليد بھى ضرورى امرتھا جوكس طرح تصريح فرماتے ہيں كه "التقية من ديني و دين آبائي "ايعنى امام عالى مقام جعفرصا دق رضی الله تعالی عنه کی طرف منسوب روایت کی تقیه کرنا میرااور میرے آبا وَاجدا د کا مذہب ہے'۔اور'' لا

دين لمن لا تقيتة له ولا ايمان لم لا تقيتة له "العنى جوتقيميس كرتانداس كاوين بناس كاايمان بـاليى صورت میں تقیہ سے کام لیناایک تواہل تشیع کو بے ایمانی و بے دینی سے بچا تا دوسرابلا وجہ وبلا فائدہ شرارت وفتنہ پر دازی سے دور رکھتا اور باقی مسلمان غریب بھی سکھ وآرام کا منہ دیکھتے مگر وائے برحال پاکستان کہ آئے دن نئے نئے اڈے ا کابرامت کی شان اقدس میں بکواس وسب وشتم مکنے کے لئے مقرر کئے جار ہیں اورملکی تغییری اسباب ان کویفین کیا جا ر ہاہے۔اب فقیر جا ہتا ہے کہ اہل تشیع کی خدمت میں ان مقدس ہستیوں کی تصریحات پیش کرے جو اہل تشیع کے دعویٰ کےمطابق بھی پیشوااورامام ہیں جن تصریحات کے ملاحظہ کرنے کے بعداہل فکروہوش حضرات خود ہی فیصلہ فر ماسکیں کہ

میںان ذا کروں کے تخینے اورٹوٹل سخت خواور بیہورہ ہیں۔

ائمہاور پیشوایان امت کے بالمقابل موجودہ ذاکروں ماکروں کی چھدقعت نہیں۔اورائمہکرام کی تصریحات کے مقابلہ

یہ بات بھی قابل گزارش ہے کہ جن مقدس ہستیوں نے اللہ اوراس کے سیچے رسول اللہ منگاٹی کی خوشنو دی اور رضا کیلئے اپناتن من ، دھن قربان کیا اورا یسے میں محبوب کبریا مانا ٹیٹنم کے ساتھ ایمان لائے کہ جب حضور مانا ٹیٹنم کے ساتھ ا بمان لا نااور کا سُنات عالم کی دشمنی مول لیناا بک معنی رکھتا تھااورا لیسے وقت میں حضور کا ساتھ دیا جس وقت حضور کا ساتھ

دینے میں مستقبل کی تمام دینوی منزلوں میں غربت اور مصائب وآلام و تکالیف کے سواعالم اسباب میں اور کچھ نظر نہ آتا تھا تو ایسے حالات میں ان مقدس ہستوں نے تمام دینوی تکالیف کو بطیب خاطر برداشت کیا اور اللہ کے سیچے رسول سلُطِینِ کے نام پرگھریار، مال وعیال عزت و ناموں قربان کئے اور حضور سکھینے کا ساتھ نہ چھوڑا توالیی مقدس ہستیوں کے

خلوص،ان کےصدق وصفاان کے ایمان وتصدیق کے متعلق کیا شبہ ہوسکتا ہے۔ایسے حالات میں دوسرا کون سا داعیہ ہو سكتا تهاجس كے زیرِنظران لوگوں نے اللہ اوراس كے رسول اللہ اللہ كے ساتھ اس قدر دكھ برداشت كئے؟ پھرا يسے جان شاروں اوروفا داروں کی جان شاری اور قربانی کابدلہ جو الله ارحم الرحمین کی جناب سے ضروری اور لازمی ہے اس کی کیفیت اور کمیت کوبھی مدنظر رکھنا جاہئے۔قرآن کریم کی بیسیوں آیات اللہ کے رسول اللہ مگاناتیا کے ساتھ ہجرت کرنے والوں اور انصار ومہاجرین کے حق میں نازل ہوئی ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ان کے لئے جنت کے اعلیٰ وار فع مراتب اور نعمتیں مہیا ہیں۔ان کو بھی سامنے رکھنا چاہئے اوراس بات کو بھی پورے نظرو فكرك ساتهد بكهناجا بي كه الله تعالى اين رسول من الليم كوفر ما تا ب\_' ينايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم "لعنی اے اللہ تعالی کے پیارے نبی آپ کا فروں اور منافقوں کے خلاف جہادفر ماؤاوران پرسختی کرو۔اس حکم کے بعد جن مقدس ہستوں کواللہ کے پیارے نبی ٹاٹٹیٹر نے اپنا ہمراز ودمساز قرار دیا سفر وحضر ، ہجرت و جهاد، هرمعامله میں اور هرحالت میں اپناویز ومشیرمقررفر مایا اور اپناسائقی ورفیق قرار دیا۔ان ہستیوں کی شان میں گستاخی کرنا (معاذ الله)اوران ہستیوں کی طرف کف<mark>رون</mark>فاق کی نسبت کرنا کون سی دیانت ہے اورکون ساایمان ہے۔ ذراسو چوتو ان مقدس بستیوں کے صدق وصفا کا انکار براہ راست مہط وحی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں گتاخی کوستلزم نہیں؟ یقیناً ہے محبوب رب العالمین علیہ وآلہ واصحبہ الصلوة والسلام کے تمام صحابہ مہاجرین وانصار رضوان اللہ تعالی علیهم اجمعین کے فضائل ومنا قب میں آیات کلام الله اورا حادیث صححه اس کثرت کے ساتھ وارد ہیں کہ جنہیں لکھا جائے توایک بہت بڑی مستقل کتاب بن جائے گی۔ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ممدوح اہل تشیع حضرات کی معتبر ترین تصانیف بھی اگرغور سے مطالعہ کی جائیں تو جھگڑاختم ہوجا تا ہے۔بطورنمونہ چند روایات اہل بصیرت کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور بغور مطالعہ کرنے کی درخواست کرتا ہوں۔ (1) حضرت سیدنا امیرالمومنین علی المرتضی رضی الله تعالی عنداین خلافت کے زمانہ میں خطبہ میں فرماتے ہیں۔ لقد رايت اصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فما اراى احدا منكم يشبههم لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا قد باتوا سجدا وقياما يراد حون بين جباههم وخدودهم ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم كان بين اعينهم ركب المعز من طول سجودهم اذا ذكر الله هملت اعينهم حتلي تبل جيوبهم ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف خوفا من العقاب ورجاء للثواب0 '' حضورا قدس ملَّا لَيْنِ كَصحاب رضى الله تعالى عنهم كوميس نے ديکھا ہے ميں تم ميں ہے كسى كوبھى ان كے مشابہ نہیں دیکھتا۔ وہ تمام رات سجدوں اور نماز میں گذارتے صبح کواس حالت میں ہوتے کہان کے بال پریشان اورغبار آلودہ ہوتے تھے، (شب کو) ان کا آرام جبینوں اور رخساروں میں (طویل سجدوں کی وجہ سے ) ہوتا تھا۔ اپنی عاقبت کی یا د سے د مکتے ہوئے کو کلے کی طرح ( بھڑک ) اٹھتے تھے

زیادہ اور لمبے لمبے سجدوں کی وجہ سے ان کے ماتھے دنبوں کے گھٹنوں کی طرح ہو گئے تھے۔اللّٰد کا نام جب (ان کے سامنے) لیا جاتا تو ان کی آئکھیں بہہ پڑتیں یہاں تک کہ ان کے گریبان بھیگ جاتے اور اللّٰہ کے عذاب کے خوف اور ثواب کی امید میں اس طرح کا نیتے جیسے آندھی میں درخت کا نیتا ہے۔'' (نہج البلاغة خطبہ ۹۲ مطبوعہ ایران، تہران)

(۲) حضرت سیدناعلی کرم الله تعالی وجههایخ زمانه خلافت میں فرماتے ہیں۔

واعلموا عباد الله ان المتقين ذهبوا بعاجل الدنيا و آجل الآخرة فشار كوا اهل الدنيا في دنياهم ولم يشار كهم اهل الدنيا في اخرتهم سكنوا الدنيا بافضل ماسكنت واكلوها بافضل ما اكلت فحظوا من الدنيا بما حظى به المترفون واخذوا منها ما اخذة الجبابرة المتكبرون ثم انقلبوا عنها بالزاد المبلغ والمتجر الرائج اصابوا لدة زهد الدنيا في دنياهم وتيقنوا انهم جيران الله غدا في اخرتهم لا تردلهم دعوة ولا ينقص لهم نصيب من لدة ١٢

'اللہ کے بندو! جان لوکہ تقی پر ہیز گارلوگ (وہی تھے جو) دنیاو آخرت کی تعتیں حاصل کر کے گزر چے ہیں ، وہ ہتیاں اہل دنیا کے ساتھ ان کی دنیا ہیں شریک ہوئیں لیکن اہل دنیا ان کی آخرت میں ان کے ساتھ شریک نہ ہو سکے وہ مقدس ہتیاں دنیا میں سکونت پذیر اس طرح ہوئیں جیسا کہ سکونت اختیار کرنے کاحق تھا اور دنیا کی تغتوں سے کھایا جیسا کہ چی تھا اور دنیا کی ہراس فعت سے ان ہستیوں نے حصہ پایا جس سے موالہ دنیا نے حصہ پایا ۔ اور دنیوی مال ودولت جاہ وحشمت جس قدر بھی ہڑے ہڑے ہوئی جاری ہوئی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی ہوئی ہوئے ۔ یہ لوگ و نیا کی بے رغبت ہوئے ۔ یہ لوگ و نیا کی بے رغبتی کی اللہ سے ملنے والے ہیں ۔ اپنی آخرت میں بھی اللہ سے ملنے والے ہیں ۔ اپنی آخرت میں بھی وہ لوگ و نیا کی جربی میں ہوئی دنیا میں حاصل کی ہوئی دنیا میں حاصل کی ہوئی دنیا ہوئی ہوئی تھے کہ کل اللہ سے ملنے والے ہیں ۔ اپنی آخرت میں بھی وہ وہ لوگ سے جن کی کوئی دعا نامنظور نہیں ہوئی تھی ۔ اور ان کی آخرت کا حصہ دنیا وی لذات کی وجہ سے کم وہ لوگ شی ہوگا۔ (نجے البلاغہ خطبہ کا)

(۳) حضرت سیرنا ومولا ناعلی کرم الله تعالی و جهه اینے زمانه خلافت میں فرماتے ہیں۔

فان اهل السبق بسبقهم و ذهب المهاجرون الاولون بفضلهم٥

(اسلام اوراعمال صالحہ کے ساتھ) سبقت لینے والے اپنی سبقت کے ساتھ فائز المرام ہو چکے اور مہاجرین اولین گذر چکے۔ (نہج البلاغہ خطبہ کا)

صدق الله مولانا العظيم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعو هم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنةً ذلك الفوز العظيمo

اگر چہاجماعی طور پرمہاجرین اولین اورانصار رضی اللہ تعالی عنہم کی مدح وثنا اور منقبت کے بارے میں اہل

تشیع کی تقریباً ہر کتاب میں ائمہ معصومین طاہرین رضی اللہ تعالی عنہم کے خطبات اور ملفوظات موجود ہیں لیکن خصوصیت کے ساتھ خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مناقب اور رفعت شان کے متعلق اہل تشیع کی مسلم اور معتبر کتا بوں کی عبارات بھی بطور نمونہ ملاحظہ فرماویں۔

#### كشف الغمه كا تعارف

کتاب کشف الغمه فی مناقب الائمه مصنفه عیسی ابن ابی الفتح الاربلی جوابل تشیع کی متنداور معتبرترین کتاب ہے اور مصنف ندکورغالی شیعہ ہے جس کے غلوفی التشیع کانمونہ ہدیہ قارئین کرتا ہوں:۔

ومن اغرب الاشباء واعجبها انهم يقولون ان قولة عليه السلام في مرضه مروا ابابكر يصلى بالناس نص خفى في تولية الامر وتقليده امر الائمة وهو على تقدير صحة لا يدل على ذلك ومتى سمعوا حديثا في امر على عليه السلام نقلوه عن وجهه وصرفوه عن مدلوله واخذوا في تاويله با بعد متحملاته منكبين عن المفهوم من صريحة او طعنوا في راويه وضعفوه وان كان من اعيان رجالهم وذوى الامانة في غير ذلك عندهم هذا مع كون معاوية بن ابي سفيان وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وعمران بن حطان الخارجي وغيرهم من امثالهم من رجال الحديث عندهم ورواياتهم في كتب الصحاح عند هم ثابتة عالية يقطع بها ويعمل عليها في احكام الشرع وقواعد الدين ومتى رواى احد عن زين العابدين على بن الحسين وعن ابنه الباقر وابنه الصادق وغيرهم من الائمة عليهم السلام نبذوا روايتة واطر حوها واعرضوا عنها فلم يسمعوها وقالوا رافضي لا اعتماد على مثله وان تلطفوا قالو شيعة ما لنا ولنقله مكابرة للحق وعدو لا عنة ورغبة في الباطل وميلا اليه واتبا عالقول من قال انا وجدنا آبائنا على امة او لعلم راوما جرت الحال عليه اولا من الاستبداد منصب الامامة فقاموا بنصر ذلك محامين عنه غير الحال عليه اولا من الاستبداد منصب الامامة فقاموا بنصر ذلك محامين عنه غير

مظهرین لبطلانه و لا معترفین به استنانا بحمیة الجاهلیة النح ٥

دسب سے زیادہ عجیب وغریب بیہ بات ہے کہ بیلوگ (انال النة والجماعة ) کہتے ہیں کہ حضورا قدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اپنی حالت بیاری میں فرمانا کہ ابو بحررضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں۔ان کی امرخلافت کیلئے اور حضور منالینے کی امامت کی امامت وامارات کے لئے نص خفی ہے اس روایت کو اگر سچا بھی مان لیا جائے تو بھی بیر وایت خلافت پر دلالت نہیں کرتی۔اور بیلوگ جب علی علیہ السلام کی خلافت کے بارے میں کوئی حدیث سنتے ہیں تو اس حدیث کوشچے تو جیہ سے ہٹا دیتے ہیں اور اس کے اصل معنے سے اس کو پھیر دیتے ہیں اور اس میں تا ویلیس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعید تراحتیالات کی وجہ سے اس کو پھیر دیتے ہیں اور اس میں تا ویلیس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعید تراحتیالات کی وجہ سے اس کو صریح مفہوم سے پھیر دیتے ہیں یا اس حدیث کے راویوں پر اعتراض کرتے ہیں اگر چہوہ وہ وہ اوی ان موں نہ ہوں اور باقی روایتوں میں ان کے نز دیک ثقہ اور امانت دار ہی کیوں نہ ہوں

باوجوداس کے کہ معاویہ ابن ابی سفیان اور عمروبن عاص و مغیرہ بن شعبہ (رضی اللہ تعالی عنہم) اور عمران بن حطان ان کے نزدیک جو تیج کتا بیس ہیں ان کے نزدیک جو تیج کتا بیس ہیں ان کے نزدیک جو تیج کتا بیس ہیں ان کی دورج ہیں۔ جن کے ساتھ استدلال کیا جاتا ہے اور شرعی احکام اور قواعد دین میں ان پڑکل کیا جاتا ہے اور جب کوئی امام زین العابدین علی بن حسین اور ان کے صاحبزاد ہے امام جمعہ باقر اور ان کے صاحبزاد ہے امام جعفر صادق علیم مالسلام سے روایت کرتا ہے تو اس کو پھینک دیتے ہیں اور اس سے روگر دافی کرتے ہیں امام جعفر صادق علیم مالسلام سے روایت کرتا ہے تو اس کو پھینک دیتے ہیں اور اس سے روگر دافی کرتے ہیں تو کہد دیتے ہیں کہ بیر اوی رافعنی ہے۔ اس قسم کے راوی پر بھرو سنہیں اور اگر مہر بانی سے کام کیس تو کہد دیتے ہیں کہ بیر اوی شیعہ ہے اس کی روایت نقل کرنے سے ہمیں کیا واسطہ سیجو کرتے ہیں تو کو کی تو ہے اور ان کی طرف میل ور غبت کرنے کی وجہ سے اور ان کی کی جو کو کی کہا کہ ہم نے اپنی آبا کو ایک طرف میں طرف میں ظلم شروع ہو جانے کو لوگوں کی امباع کرتے ہوئے ایک عالمت کے ساتھ ابتداء بی میں ظلم شروع ہو جانے کو جو بیا تو ای طلان کو خل ہر نہیں کرتے ہوگا ہے ایک عالت میں اس سے الگ رہنے والے نہیں تھے اور میں اس کے بطلان کو خل ہر نہیں کرتے تھے اور خداس کو تلام کرتے تھے۔ (کشف الغمة فی منا قب الائم ص کے مطبوع دار الطباعة کولائی محرصین تبر انی سے انگ سے تھا۔ (کشف الغمة فی منا قب الائم ص کے مطبوع دار الطباعة کولائی محرصین تبر انی سے انہ ہر ہیں کی ۔

### کشف الغمه کی گواهی

اس عبارت کے بعد کتاب کشف الغمہ کے متعلق مزید حقیق کی ضرورت نہیں رہتی کہ اس کا مصنف سخت غالی شیعہ خلافت راشدہ کا مشکر ہے اور اہل السنۃ والجماعۃ اس کے نزدیک گمراہ ہیں اور اس کا ایک ایک لفظ اہل السنۃ والجماعۃ اس کے نزدیک گمراہ ہیں اور اس کا ایک ایک لفظ اہل السنۃ والجماعۃ اس موقع پر آتھ بازی کی مثال ہے اس دعوی کی صدافت یا گذب کے متعلق تو اہل فکر وہوش خودہی فیصلہ کریں گے۔ اس موقع پر اس کتاب کے چند حوالے جو حضرت امام عالی مقام زین العابدین علی بن الحسین رضی اللہ تعالی عنہ ما اور ان کے صاحبزادے امام عالی مقام سیدنا محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے مروی ہیں۔ تو اس تو قع کے ساتھ پیش کرتا موں کہ مدعیان محبت وولا تو کسی صورت میں بھی ان کی روایات کوردنہ فرما کیں گے اور نہ بھینکیں گے اور نہ بی ان سے روگر سنے !!

وقدم عليه نفر من اهل العراق فقالوا في ابي بكر وعمر و عثمان رضى الله تعالى عنهم فلما فرغوا من كلامهم قال لهم الاتخبروني انتم المهاجرون الاولون الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسولة اولنك هم الصادقون قالوا لا قال فانتم الذين تبووا الدار والايمان من قلبهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة قالوا لا قال اما انتم قد تبراتم ان تكونوا من احد هذين الفريقين وانا اشهد انكم لستم من الذين قال الله فيهم يقولون ربنا اغفرلنا ولا خواننا الذين سبقونا

بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا اخرجوا عني فعل الله بكم ١٢ اور امام زین العابدین کی خدمت اقدس میں عراقیوں کا ایک گروہ حاضر ہوا۔ آتے ہی (حضرت) ابوبکر( حضرت )عمر( حضرت )عثان رضی الله تعالی عنهم کی شان میں بکواس بکنا شروع کر دیا۔جب حیپ ہوئے توامام عالی مقام نے ان سے فر مایا کہ کیاتم بیہ بتا سکتے ہو کہتم وہ مہاجرین اولین ہوجوا پے گھروں اور مالوں سے ایسی حالت میں نکالے گئے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کافضل اور اس کی رضاحیا ہے والے تھے۔اور اللہ اوراس کے رسول کی مددواعا نت کرتے تھے اور وہی سیجے تھے تو عراقی کہنے لگا کہ ہم وہ نہیں ،امام عالی مقام نے فر مایا کہ پھرتم وہ لوگ ہو گے جنہوں نے اپنے گھر باراورایمان ان مہا جروں کے آنے سے پہلے تیار کیا ہوا تھا الیں حالت میں کہوہ اپنی طرف ہجرت کرنے والوں کو دل سے جاہتے تھے اور جو کچھ مال ومتاع مهاجرین کودیا گیا تھااس کے متعلق اپنے دلوں میں کسی تشم کا حسدیا بغض اور کینہ محسوس نہ کرتے تھے اگر چہ وہ خود حاجت مند تھے گر (پھر بھی) مہاجرین کواپنے پرتر جیج دیتے تھے؟ تو اہل عراق کہنے لگے کہ ہم وہ بھی نہیں ہیں۔امام عالی مقام نے فرم<mark>ایا کہتم اینے اقرار سےان دونون جماعتوں (مہاجرین وانصار) می</mark>ں سے ہونے کی براۃ کر چکے ہواور می<mark>ں اس</mark> امر کی شہادت دیتا ہوں کہتم ان مسلمانوں میں سے بھی نہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما تاہے کہ'' اور وہ مسلمان لوگ جومہا جرین وانصار کے بعد آئیں گےوہ بیہیں گے کہ اے ہمارے پروردگارہمیں بخش اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ سبقت لے چکے ہیں اور ایمان والوں کے متعلق ہمارے دلوں میں کسی قشم کا کھوٹ، بغض اور کینہ حسد یا عداوت نہ ڈال'۔ (پیفر ما کرامام عالی مقام نے فرمایا) میرے یہاں سے نکل جاؤ۔ اللہ عمہیں ہلاک كرے\_( آمين ثم آمين )\_( كشف الغمة ص١٩٩ المطبوعة اليان )

ایک اور معتبر گواه

کتاب ناسخ التواریخ جلد۲۔ کتاب احوال امام زین العابدین رضی الله تعالی عنه صفحه ۹۰ سطرنمبر۱۳ پرامام الساجدین زین العابدین رضی الله تعالی عنه کے صاحبزاوے حضرت زیدرضی الله تعالی عنه کا ارشاد گرامی بھی ملاحظه فرمالیس اورا<mark>لولد مسر لابیه (الحدیث) پرحق الیقین کریں۔</mark>

طائفه از حد معارف کوفه بازید بیعت کرده بودند درخد متش حضور یافته گفتندر حمك الله درحق ایی بکر (الصدق) وعمر چه گوئی؟ فرموده دربارثه ایشان جز بخیر سخن نکنم وزاهل خودنیزدر حق ایشان جز سخن خیر نشنیده ام واین سخنان منافی آن روایتی است که از عبدالله بن العلا مسطور افتاد بالجمله زید فرمودایشان برکسے ظلم و ستم نراند ندو وبکتاب خداوسنت رسول کار کردند۔

''لیعنی کوفہ کے مشہورترین لوگوں کے ایک گروہ نے جس نے حضرت زیدا بن زین العابدین (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) سے بیعت کی ہوئی تھی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ آپ پر رحمت کرے۔ ابو برصدیق اور عمر (رضی الله تعالی عنهما) کے حق میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ میں ان کے حق میں کے حق میں سوائے کلمہ خیر کے اور کچھ کہنے کے لئے تیار نہیں اور اپنے خاندان سے بھی ان کے حق میں سوائے خیر کے میں نا۔ (صاحب ناشخ التواریخ کہتے ہیں) عبدالله بن علاسے جوروایت کی جواتی ہے۔ امام کا بیفر مان اس روایت کے سراسرخلاف ہے حاصل بیہے کہ حضرت زید بن علی نے فرمایا کہ ابو بحراور عمر رضی الله تعالی عنهمانے کسی پر بھی ظلم وستم نہیں کیا اور الله کی کتاب اور سنت رسول مالی گیار کار بند ہے۔

کتاب ناسخ التواریخ جلد۲\_احوال زین العابدین رضی الله تعالی عنه صفحها ۹۵ سطراا تا ۱۷ کا بھی مطالعه فرمالیں۔ اور الولد سبر لاہیه کی تصدیق فرمادیں۔

رافضی کون هیں

بالجمله چون مردمان درحق عمر وابوبکر (صدیق) (رضی الله عنهما) آن کلمات رااز زید بشنید ند گفتند همانا تو صاحب نیستی، امام ازدست برفت و مقصود ایشان امام محمد باقر علیه السلام بود ـ آنگه از اطرف زید متفرق شد ندزید فرمود "رفضرنالیوم" یعنی ماراامروز گذاشتند و گزشتند و ازان هنگام این جماعت را رافضیه گفتند رفض بتحریك وتسکین ماندن چیزی راوبجبر گذاشتن ستوراست ورفیض و مرفوض بمعنی متروك است ـ روافض گروه هی راگو ثند که رهبر خودراراند ند، وازف باز گشتند و جماعت از شیعان باشند ـ درمجمی البحرین مذکور است که رافضه وروافض که در حدیث وارداست ـ فرقه از شیعه هستند که رفضوایعنی ترکوازید این علی این الحسین علیهم السلام راهر گاهی که ایشان رااز طعن درحق صحابه منع فرمودوچون مقاله اور ابدانستند معلوم ساختند که از شیخین تبری نجست او رابگذاشتند وبگذ شتند وازین پس معلوم ساختند که از شیخین تبری نجست او رابگذاشتند وبگذ شتند وازین پس این لفظ درحق کسی استعمال میشود که درین مذهب غلونمایدوطعن دربار ه

(عاصل بیرکہ) جب ان عراقیوں نے حضرت امام زین العابدین کے صاحبز اوے حضرت زیدکی زبان فیض تر جمان سے حضرت ابو بکر وعمرض اللہ تعالی عنہما کی تعریف نی تو کہنے گئے کہ یافینا آپ ہمارے امام نہیں ہیں اورامام (بھی آج کے دن سے) ہمارے ہاتھ سے گیا ان کامقصود تھا۔ امام محمہ باقر علیہ السلام۔ اس وقت زیدکی طرف داری سے اوران کی حاضری سے الگ ہو گئے جس پر حضرت زید نے فرمایا کہ آج سے بیلوگ رافضی بن گئے ہیں یعنی ہمیں آج کے دن سے ان لوگوں نے چھوڑ دیا اور چلے گئے اس وقت سے بیلوگ رافضی بن گئے ہیں۔ رکھ مض اور رکھ فیض کامعنی ہے کسی چیز کارہ جانا اور پو فیض کامعنی ہے سواری کو واگز ارکرنا۔ اور رفیض اور مرفوض کامعنی ہے متر وک ہونا۔ روافض اس گروہ کو کہتے ہیں جس نے سواری کو واگز ارکرنا۔ اور رفیض اور مرفوض کامعنی ہے متر وک ہونا۔ روافض اس گروہ کو کہتے ہیں جس نے اپنے امام اور رہبر کوچھوڑ دیا اور اس سے منہ پھیر لیا اور شیعوں کی جماعت سے ہوگیا۔ اور مجمع البحرین میں اپنے امام اور رہبر کوچھوڑ دیا اور اس سے منہ پھیر لیا اور شیعوں کی جماعت سے ہوگیا۔ اور مجمع البحرین میں ہے کہ رافضہ اور روافض جو حدیث شریف میں آیا ہے اس سے مراد شیعوں کا فرقہ ہے کیونکہ بیرافضی بن

گئے اورانہوں نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبز ادے حضرت زید کا اٹکار کر دیا اور ان کو چھوڑ دیا کیونکہ آپ نے ان کو صحابہ کرام کی شان میں طعن کرنے سے منع فرمایا تھا۔ جب ان لوگوں نے ا ہے امام کا ارشاد سمجھ لیا اورمعلوم کرلیا کہ وہ حضرت ابو بکراور حضرت عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) کے بارے میں تبرا برداشت نہیں کرتے تو ان لوگوں نے ان کوچھوڑ دیا اور نکل گئے اس کے بعد لفظ رافضی اس شخص کے حق میں استعمال ہونے لگا کہ جواس ندہب میں غلو کرتا ہے اور صحابہ کرام کے حق میں طعن کرنا جائز سمجھتا ہے۔ بھائیو! جب حضرت امام عالی مقام زین العابدین رضی الله تعالی عند نے صحابہ کرام کے حق میں طعن کرنے والوں کواپنی مجلس سے نکال دیا اور دفعہ کیا اور فر مایا کہ نکل جاؤ اللہ تعالیٰ تنہیں ہلاک کرے تو ان کے صاحبز ادے اپنے والدماجد كى سنت كوكيوں ندا پناتے اور كيوں نيختى كے ساتھ اس يو مل فرماتے الولىد سىر الابيم كا يېم عنى ہے۔ يوں رفض اورتشیع کا ہم معنی ہونا،مصدا قامتحد ہونا تو اہل تشیع کی اس معتبر ترین کتاب نے پوری اور مکمل تفصیل کے ساتھ بیان كردياجوكسى تبصره كالمحتاج نهيس ر ہا بیامر کہ جس حدیث کی طرف اہ<mark>ل تشیع</mark> کی معتبر کتاب مجمع البحرین نے اشارہ کیااورصاحب ناسح التوریخ نے اس کا ذکر کیا وہ کون سی حدیث ہے تو ہ<mark>ے وہی حدیث ہے جس حدیث کے متعلق کا فی ( کتاب الروضہ ) ص ۱۶ میں</mark> حضرت امام جعفرصا دق رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ اللہ کی نشم ان لوگوں نے تو تمہارا نام رافضی نہیں رکھا بلکہ تمہارا نام اللدتعاليٰ نے رافضي رکھا ہے۔ كافي كى بعينہ عبارت پيش كرتا ہوں۔ (كافي شيعه كى معتبرترين كتاب ہےجس كے متعلق کی دفعہ حوالے گزر چکے ہیں ) قال قلت جعلت فداك فانا قد نبذنا نبزا انكسرت لهٌ ظهورنا وماتته افئدتنا واستحلت له الولاة دماء نا في حديث رواه لهم فقهاء هم قال فقال ابو عبدالله عليه السلام الرافضة؟ قال قلت نعم قال لا والله ما هم سما كم بل الله سما كم ط یعنی ابوبصیرنے (جوحضرت امام جعفرصا دق رضی الله تعالیٰ عنه کا خاص الخاص شیعہ ہے ) حضرت امام جعفر صادق رضی الله تعالیٰ عنه کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ پر قربان جاؤں ہمیں ایک ایسالقب دیا گیا ہے جس لقب کی وجہ سے ہماری ریڑھ کی ہٹری ٹوٹ چکی ہے اور جس لقب کی وجہ سے ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں اوراس کی وجہ سے حاکموں نے ہمیں قتل کرنا مباح اور جائز قرار دیا ہے وہ لقب ایک حدیث میں ہےجس حدیث کوان کے فقہاء نے روایت کیا ہے ابوبصیر کہتے ہیں کہامام جعفرصا دق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ را فضہ کے متعلق حدیث؟ ابوبصیر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا جی ہاں۔امام صاحب نے فر مایا كه خداكى تتم ان لوگوں نے تمہارا نام رافضى نہيں ركھا بلكہ الله تعالىٰ نے تمہارا نام رافضى ركھا ہے۔ رافضیوں کو قتل کر دو یمی رافضوں والی حدیث احتجاج طبرسی مطبوعه ایران میں بھی موجود ہے۔اگر چہ اہل تشیع کی کتاب کافی کی

روایت کے بعداہل تشیع کی خدمت میں اس حدیث کی توثیق کے متعلق مزید شہادت کی ضرورت نہیں علی الخصوص الیی

نام رافضی رکھا ہے گرہم چاہتے ہیں کہ مونین کوخوش کرنے کے لئے بطور استشہادا کی صدیث پیش کرہی دیں:۔
عن علی قال یخرج فی آخر الزمان قوم لهم نبزیقال لهم الرفضة یعرفون به ینتحلون شیعتنا ولیسوا من شیعتنا و آیة ذلك انهم یشتمون ابابكر وعمر اینما ادر کتمو هم فاقتلو هم فانهم مشركون الله تعالی عنه فرماتے ہیں كرآ خرى زمانہ میں ایک فرقد نظے گا جس كا مخرت سیدناعلی الرتضی (رضی الله تعالی عنه) فرماتے ہیں كرآ خرى زمانہ میں ایک فرقد نظے گا جس كا

حالت میں کہ جب امام صاحب اس حدیث کی تفسیر میں اور اس کی توثیق میں بیفر مادیں کہ اللہ کی قشم اللہ تعالیٰ نے تمہارا

'' حضرت سیدناعلی المرتضی (رضی الله تعالی عنه ) فرماتے ہیں کہ آخری زمانہ میں ایک فرقه نکلے گاجس کا خاص لقب ہوگا جس کولوگ رافضی کہیں گے۔اسی لقب کے ساتھ ان کی پیچان ہوگی۔ وہ لوگ ہمارے شیعہ ہونے کا دعویٰ کریں گے درحقیقت وہ ہماری جماعت سے نہیں ہوں گے اور ہماری جماعت سے نہ ہونے کی دلیل میہ ہے کہ وہ لوگ ابوبکر (صدیق) اور عمر (فاروق اعظم ) (رضی الله تعالی عنهم ) کے حق میں سب بکیں گے توان کوئل کردینا کیونکہ وہ مشرک ہوں گے۔

اس حدیث کی صحت کے متعلق صرف اس قدرگزارش کافی ہے کہ بعینہ وہی الفاظ اور وہی مضمون جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش ہوا اور جس کی تقید بیق حضرت امام جعفر صادق نے فرمادی۔ اس حدیث میں موجود ہے۔ اس لئے اگر چہ بید حدیث ہم کتاب کنز العمال سے پیش کررہے ہیں اور بیہ کتاب اہل تشیع کے مزد یک معتبر نہیں مگراس حدیث کا ان کے نزد یک بھی صحیح ہونا کسی مزید دلیل کی طرف مختاج نہیں۔ جسیا کہ عرض کر چکا ہوں۔ کنز العمال میں بیجد بیث اور اس کے ہم معنی باقی احادیث ملاحظ فرمانا ہوتو جلد ۲ صفح الا پردیکھیں۔

اب مسلمانوں کے کسی گروہ سے بھی امام صاحب نے جن کوشار نہیں کیا وہ کون ہیں؟ جن کوامام عالی مقام نے اپنی مجلس سے دفع فر مایا اوران کے ساتھ وہی سلوک فر مایا جو کفار کے ساتھ کرنا واجب ہے (واغلظ علیہ ہے) ان کا عقیدہ اور مذہب کیا تھا؟ ان کے حق میں بیفر مانا کہ اللہ تعالی تمہیں ہلاک کرے سن نظریہ کے تحت ہے؟ مدعیان محبت وتولی توامام عالی مقام سید نا خیر باقر رضی اللہ تعالی عنہ کونہ جھٹلا کیں کے صاحبز اوے امام عالی مقام سید نا محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کونہ جھٹلا کیں کے صاحبز اور امام عالی مقام سید نا محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کونہ جھٹلا کیں کے صاحبز اور حضرت زید بن امام زین العابدین کا ارشادا قدس بھی مشعل راہ بنا کیں گے۔

**هاں! وہ صدیق <sub>(</sub>رضی الله تعالیٰ عنه) هیں** امام محمر باقر رضی اللّٰد تعالیٰ عنه کا **ن**د ہب اقدس اور آپ کا نظر ریبھی اس کتاب (کشف النممہ ) کے صفحہ ۲۲ میں ملاحظہ فرماویں:۔

وعن عروة عن عبدالله قال سالت ابا جعفر محمد بن على عليهما السلام عن حلية السيوف فقال لا باس به قد حلى ابوبكر الصديق رضى الله عنه سيفة قلت فتقول الصديق؟ قال فوثب وثبة واستقبل القبلة فقال نعم الصديق نعم الصديق نعم الصديق فمن لم يقل لة الصديق فلا صدق الله لة قولا في الدنيا ولا في الاخرة - ١٢ فمن لم عالى مقام محمد باقر رضى الله تعالى عنه الكشيعه صاحب نے مسئله دريافت كياكه يا حضرت

تکواروں کوزیورلگا ناجائز ہے یانہیں؟ امام صاحب نے فرمایا اس میں کوئی مضا نَقتٰہیں کیونکہ ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تکوار کوزیور لگایا ہوا تھا۔شیعہ صاحب نے عرض کیا کہ آپ بھی ان کوصدیق کہتے ہیں۔اس پرامام عالی انچپل پڑےاور قبلہ شریف کی طرف رخ انور کرکے فرمایا کہ ہاں وہ صدیق ہیں۔ ہاں وہ صدیق ہیں۔ہاں وہ صدیق ہیں جوان کوصدیق نہیں کہتا اللہ اس کے سی قول کو نہ دنیا میں سچا کر ہے نه آخرت میں ۱۲ ( کشف الغمه ص ۲۲۰)

### ھے کوئی ذی شعور؟

اب ذرا مُصندُ ہے دل ہے سوچیں کہ امام عالی مقام کے ارشادگرامی پرکس کا ایمان ہے اورکون ان کے ارشاد کو نہیں مانتا؟ الل السنة والجماعت غریب توامام عالی مقام کے ایک دفعہ فرمانے پر آمنیا و صدف نیا کانعرہ لگاتے ہیں۔

مرعیان محبت وتولی کے انتظار میں ہیں کہ پانچے دفعہ فرمانے کے باوجود بھی ایمان لاتے ہیں یانہیں؟ کیوں جناب امام عالی مقام کا نظر بیر کیا تھا؟ اوران کے سیجے غلام اور سیجے حلقہ بگوش کون ہیں؟ اب رہا بیا مرکبہ

جو محض صدیق اکبرابو بکررضی الله تعالی عنه کو<mark>صد</mark>یق نہیں کہتا اس کے متعلق امام عالی مقام کی بیہ بددعا که ''الله تعالی اس کے کسی قول کو دنیا وآخرت میں سچانہ کر ہے' ۔خطا تو جانہیں سکتی ۔ غالبًا بلکہ یقیناً یہی تقیہ کی لعنت ہی ہوسکتی ہے۔جس سے کوئی مخص ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کوصدیق نہ کہنے والا خالی نہیں۔غرضیکہ تمام ائمہ معصوبین رضوان اللہ علیهم

اجمعین کے نزد یک ابو بکر صدیق ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ مدعیان محبت اہل بیت اپنے عقیدے پر امام عالی مقام کے ند ہب اور ان کے عقیدے کو قربان کرتے ہوئے بیکہنا شروع کردیں کہامام صاحب نے قبلہ روہوکرعمداً جان بوجھ کرخلاف واقعہ فرمایا۔ مگرکوئی مسلمان

ان علمبر داران صدق وصفا کی شان اقدس میں اس قتم کی گستاخی کی جراً ہے ہیں کرسکتا۔ سب سے بڑی بات بیہ ہے کہ کذب بیانی اور خلا<mark>ف</mark> واقعہ امر کا اظہاران کی شان ارفع سے بہت دور سے

دوسرانقل كفو كفو نبا شدا كركذب بياني يا تقيه جائز سجھتے توكسى مخالف كے سامنے ندكدا بيخ شيعه كے سامنے

جومنکر خلفائے راشدین تھا۔ بلکہ اہل تشیع کے نظریہ کے تحت تو برعکس تقیہ کرتے کیونکہ ایک ہمراز ودمساز کے سامنے تقیہ کرناسخت ہے کی بات ہوتی ہے اور یہاں الٹا معاملہ تھا۔شا پدشیعہ مذہب میں قشم اٹھا کر ہمیشہ اور ہر بات میں ہرجگہ

صاحب كشف الغمه

حھوٹ بولناعبادت ہو؟

یه بات بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کا مصنف کوئی معمولی ذا کر ما کرنہیں بلکہ اہل تشیع میں ساتویں صدی کا مجتہداعظم گزرا ہے۔مجتہدین ایران نے ان کی منقبت میں جوالفاظ لکھے ہیں ان میں سے چند بطور نمونه پیش کرتا ہوں۔

شیعوں کے ایک مجتہد اعظم مجدالدین الفضل جو۱۹۲ ہجری میں مصنف سے ملے بھی ہیں ان کے حق میں لکھتے

\*إِلَــ "ملك الفضلاء غرة العلماء قدوة الادباء نادرة عصره، نسيح و حده المولىٰ الصاحب المعظم في الدنيا والدين فخر الاسلام والمسلمين جامع شتات الفضائل المبر زفي حلبات السبق على الآواخ روالاوائل ابي الحسن على بن السعيد فخر الدين بن عيسيٰ ابي الفتح الاربلي امدالله الكويم في شريف عمره ''،اكلطرح مجتداران محدبا قربن محدابرا بيم خونسازي اوركر بلائي محمد حسين طهر مانى وغيره نے ان كومجة لا اعظم بلكه ملك الفصلاء غرة العلماء كے القاب كے ساتھ لكھا ہے۔ زیادہ غورطلب بات رہے کہ ریروایات جوآئمہ صادقین ہے اس مصنف نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں ان کے متعلق کسی قتم کا تبصرہ بارائے زنی کی جراًت نہیں گی۔اس زمانہ کے مدعیان محبت وتو لے کواپیے دعویٰ محبت وتو لی پربطور دلیل ائمہ طاہرین معصومین صادقین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مذہب کی تقلید اور ان کے فرمان کی تعمیل ضروری

ہے ورنہ دعوے بلادلیل کی زندہ مثال اہل تشیع کا ایک ایک فرد ثابت ہوگا۔ جب کتاب کا مصنف مسلم شیعہ ان کا ملک

الفضلاء غرة العلماء نادرة العصر ان كامولى معظم ان كافخر الاسلام والمسلمين جامع شتات الفصائل اورجاني كيا کیا ہے اور کتاب بھی ان کی مسلم حدیث کی ہے جوشروع سے آخرتک آئمہ طاہرین کی روایتیں لاتا ہے اور جہاں کہیں بھی ذرہ برابر گنجائش دیکھتا ہے تشیع پرور<mark>ی ورنض</mark> نوازی سے نہیں چو کتا نے ایس کتاب کی روایت اور وہ بھی ائمہ طاہرین

سے اور پھر ذرہ برابر گنجائش نہ ملنے کے باعث ذرہ برابراینی طرف سے کوئی تبصرہ اور کوئی جواب یا کسی قتم کی رائے زنی

نہیں کرتا تو برا دران وطن بھی ان احادیث کو سیح تو جیہہ ہے ہٹانے کی زحمت گورانہ فرمائیں اوراس کے واضح غیرمبہم معنی سے اس کو نہ پھیریں اور بعیداز قیاس احتمالات کے ساتھ اس کی تاویلیں کرنے کی بے فائدہ تکلیف نہ فرماتے ہوئے امام کےارشاد کو بگاڑنے کی نا کام کوشش نہ کریں نہ ہی اس کے راویوں کو ناصبی بیااز راہ رفتہ کہیں۔ معصوم انمه پر اعتراض

علم الصدق والصفى سيدنا امير المومنين على المرتضى رضى الله تعالى عنه كے صريح اور واضح وغير هبهم ارشاد كي شان د کیھئے اور روایت بھی تمام تر ائمہ صادقین طاہرین معصومین سے ہے۔ میں انتظار میں ہوں کہ محبت وتو لے کے دم بھرنے

والے اس فرمان پر کہاں تک ایمان لانے کے لئے تیار ہوتے ہیں؟ ایک عجیب وغریب اعتراض بھی اس روایت پرس لیں جوشیعوں کے محقق طوی نے بیروایت اپنی کتاب تلخیص الشافی میں لکھ کر کیا ہے۔ کہتا ہے کہ روایت بیشک ائم کرام سے ہے مگراس کے راوی ایک ایک ہیں۔اس لئے اس پراعتبار نہیں کرنا۔ یعنی امام جعفرصا دق صاحب اسکیے اپنے والد

امام محمد باقر سے روایت کرتے ہیں اور صرف امام محمد باقر صاحب اپنے والدامام زین العابدین سے روایت فرماتے ہیں اورصرف امام زین العابدین اس روایت کوحضرت علی ہے بیان فرماتے ہیںلہذا یہ خبرا حادااور نا قابل اعتما دالشیعہ ہے مگر غالبًا بيكهنا بھول گيا كەصرف حضرت على خلفائے راشدين كوامام الهدى اور پينخ اسلام اورمقتدى وپيشوا كههرہے ہيں اور

صرف وہی ان کواپنے پیار نے فرمار ہے ہیں لہٰذااس پر کیااعتبار؟ مگرہم شیعوں کی تسلی کیلئے چودہ آ دمیوں سے بیک وقت روایت پیش کرتے ہیں جو کتاب الشافی جلد ۲ صفحہ

478 مطبوعه نجف اشرف میں موجودہے۔

ان عليا عليه السلام قال في خطبته خير هذه الامة بعد نبيها ابوبكر وعمر وفي بعض الاخبار انةً عليه السلام خطب بذلك بعد ما انهى اليه ان رجلا تناول ابابكر وعمر بالشتيمة فدعي به وتقدم بعقوبته بعد ان شهدوا عليه بذلك-١٢

''لینی حفرت سیدناعلی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عند نے اپنے خطبے میں فر مایا کہ نبی کریم مگانگینا کے بعد حضور کی تمام امت میں سے افضل ابو بکر اور عمر ہیں بعض روا نیوں میں واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ حضرت شیر خدا حیدر کر دار رضی اللہ تعالیٰ عند کی خدمت میں اطلاع پنچی کہ ایک شخص (غالباً کسی شیعہ نے) حضرت ابو بکر (صدیق) اور حضرت عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ا) کی شان میں سے سب بکا ہے جس پر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو بلایا اور اس کے سب بکنے پر شہادت طلب فر مائی (یعنی با قاعدہ مقدمہ چلایا) اور شہادت گزرنے کے بعدا ہے دست حیدری کے ساتھ اس کو واصل جہنم فر مایا اور مبتلاء عقو بات گردانا۔ (شافی ولخیص الشافی جلد اصفی ۱۳۲۸ مطبوعہ نجف اشرف)۔

#### توفتنه بازهے

اس كتاب كاس صفحه برايك اورروايت بهي ملاحظه فرمادين:

ورواى جعفر بن محمد عن ابيه عن جده عليهم السلام قال لما استخلف ابوبكر جاء ابوسفيان فاستاذن على على عليه السلام قال ابسط يدك ابا يعك فوالله لاملانها على ابى فيصل خيلا و رجلا فانزواى عنه عليه السلام وقال ويحك يا ابا سفيان هذه من دواهيك وقد اجتمع الناس على ابى بكر ما زلت تبغى الاسلام عوجا فى الجاهلية والاسلام ووالله ماضر الاسلام ذلك شيئا مازلت صاحب فتند ١٢

''امام جعفرصادق اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں اور وہ اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں اور وہ اپنے والد (امام زین العابدین) سے روایت فرماتے ہیں کہ جب (حضرت) ابو بکر (صدیق) خلیفہ بنے تو ابوسفیان نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت ہیں حاضری کی اجازت چاہی (اور حاضر ہوا) اور عرض کی کہ آپ ہاتھ بڑھا کیں ہیں آپ سے بیعت کرتا ہوں۔ خدا کی قتم اس علاقہ کو سواروں اور پیدلوں سے بھر دوں گا۔ (اگر حضور خوف کی وجہ سے خلافت کا اعلان نہیں فرمار ہے اور تقیقۂ خاموش ہیں) بید سن کر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے روگر دانی فرمائی اور فرمایا کہ ابوسفیان تیرے لئے سخت افسوس ہے بید خیالات تیری تباہ کاریوں کی دلیل ہیں حالانکہ ابو بکر (صدیق) کی خلافت پر صحابہ کا مشفقہ اور اجماعی فیصلہ ہو چکا ہے تو تو ہمیشہ کفر اور اسلام کی حالت میں فتنہ اور کجر وی ہی تلاش کرتار ہا ہے۔ خدا کی قتم (صدیق اکبر) ابو بکر کی خلافت کسی طرح بھی اسلام کے لئے غیر مفیر نہیں ہو سکتی اور تو تو ہمیشہ خدا کی قتم باز ہی رہے گا۔ ۲۱

ليجئے جناب! بيه حديث بھى امام عن امام عن امام عن امام غرضيكه اس حديث كى سند بھى تمام ائمه معصومين پرمشمل

ہے ہاں بیضرور ہے کہ ان کے ساتھ دوسرا شاہد موجو زنہیں۔ورنہ شیعوں کے محقق طوی ان پرایمان لا چکے ہوتے کاش! شیعوں کا پیشوا اس بات پرایمان رکھتا کہ ائمہ ہدی کے ارشاد سے زیادہ اور کوئی چیز قابل یقین اور لائق اعتبار نہیں ہو سکتی۔اوران کے ارشاد پریقین کرنے کئے لئے کسی دوسری شہادت کی ضرورت نہیں ہوتی۔

#### عمربزبان على رضى الله تعالىٰ عنها

ایک روایت اور بھی ملاحظ فرماتے جائے۔ کتاب الثانی العلم الهدی جلد ۲ صفحه ۲۸ مطبوع نجف اشرف وروی جعفر بن محمد عن ابیه عن جابر بن عبد الله لما غسل عمرو کفن دخل علی علیه السلام فقال صلی الله علیه ما علی الارض احب الی من ان القی الله بصحیافة هذا المستجی بین اظهر کم ۱۲

امام جعفرصادق،امام محمہ باقر سے روایت کرتے ہیں کہ جب (امیرالمونین) عمرشہید ہوئے اوران کوکفن پہنایا گیا۔تو حضرت علی المرتضیٰ تشریف لائے اور فرمایا اس پراللہ تعالیٰ کی صلوٰ ق (رحمتیں وبرکتیں) ہوں تمام روئے زمین پرمیرے نزدیک کوئی چیز اس سے زیادہ پہندیدہ نہیں کہ میں اللہ سے ملوں اور میرااعمال نام بھی اس کفن ہوش کرا جا این امریک کی طب جمع جواس وقت تمہدار سربیا منرموجوں میں کا

نامہ بھی اس کفن پوش کے اعمال نامہ کی طرح ہوجواس وقت تمہارے سامنے موجود ہے۔ ۱۲ سبحان اللہ! مولی مرتضٰی توان کے اعمال نامہ کے ساتھ رشک فرمارہے ہیں اور مدعیان تولی ان کو عاصب اور

ظالم کہہرہے ہیں۔ابسوال بیہ کہس کی سنیں اور کس کی نہ سنیں؟ مولی مشکل کشاءکوسچا مانیں یا ان مدعیان محبت وتو لے کو؟ اس سے زیادہ بھی کوئی تعجب انگیز صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ کہ کتابیں بھی اہل تشیع کی نہایت معتبر اور روایات بھی شروع سے آخرا نکہ صادقین طاہرین معصومین کی اور ان کتابوں کی کتابت بھی تہران یا نجف اشرف میں مشہور غالی شیعوں کی زیر نگرانی اور پھرروایات پر اہل تشیع ایمان نہ لائیں تو کہنا پڑتا ہے کہ فہای حدیث بعد ہ یو منون۔ یہ بھی یا در کھے کہ سیدم تضیٰ مصنف کتاب شافی کے متعلق ملا بھل نے اپنی کتاب میں الیقین صفحہ ۱۵ مطبوعه ایران میں لکھا ہے یا در کھے کہ سیدم تضیٰ مصنف کتاب شافی کے متعلق ملا بھلس نے اپنی کتاب میں الیقین صفحہ ۱۵ مطبوعه ایران میں لکھا ہے

کہ از اکابر علمائے امامیہ است "(لین شیعوں کے بہت بڑے علاء میں ہے ہے) اور ابوجعفر طوی کے متعلق بھی تمام مجتبدین شیعہ اسال اُفہ لکھتے ہیں۔ اس کی اپنی کتاب بھی اس کے فالی شیعہ ہونے کی تقدیق کرتی ہیں۔ خلفاء ثلاثہ بزبان ابن عباس رضی اللہ تعالی عندم

الم تشیع کی معتبرترین کتاب نائخ التواریخ جلد ۵ کتاب ۲ صفی ۱۳۳،۱۳۳ ( قال این عباس رضی الله تعالی عنها)۔
فی ابی بکر (الصدیق) رحم الله ابابکر کان والله للفقر آء رحیما وللقر آن تالیا وعن المنکر ناهیا و بدینه عارفا و من الله خانفا و عن المنهیات زاجرا و بالمعروف آمرا و بالیل قائما و بالنهار صائما فاق اصحابهٔ و رعا و کفافا و سادهم زهدا و عفافا فغضب الله علی من ینقصهٔ و یطعن علیه ۵ الله علی من ینقصهٔ و یطعن علیه ۵ الله علی من ینقصهٔ و یطعن علیه ۵ الله تعالی رحمت فرمائ ابو بکر (صدیق) پر که الله که شم وه فقیرول کے لئے رحیم اور قرآن کریم کی جمیشه الله تعالی رحمت فرمائے ابو بکر (صدیق) پر که الله کی شم وه فقیرول کے لئے رحیم اور قرآن کریم کی جمیشه تلاوت کرنے والے، اپنے دین کے عالم، الله تعالی سے ڈرنے تالم کا درنے والے، اپنے دین کے عالم، الله تعالی سے ڈرنے

والے، ناپندیدہ اعمال سے ہٹانے والے، اچھی چیزوں کا تھم دینے والے، رات کو خدا ہے لولگانے والے، اوردن کوروزہ رکھنے والے تھے تمام صحابہ پر پر ہیزگاری اور تقویٰ میں فوقیت حاصل کر چکے تھے دنیا سے برغبتی اور پاکدامنی میں سب سے زیادہ تھے پس جو شخص ان کی شان میں تنقیص کرے یاان پر طعن کرے توان کی شان میں تنقیص کرنے والے پر خدا کا غضب۔ ۱۲

شان فاروقی میں بھی ایک تصریح ملاحظه ہو( ناسخ التواریخ جلد۵ کتاب مصفحی ۱۳۳۳)

رحم الله اباحفص كان والله حليف الاسلام وماولى الايتام ومنتهى الاحسان محل الايمان وكهف الضعفاء ومعقل الحنفاء وقام بحق الله صابرا محتسبا حتى اوضح الدين وفتح البلاد و آمن العباد اعقب الله من ينقصه اللعنة الى يوم القيامة ٥ لعنى الله تعالى ومتى الله تعالى عند پرخدى فتم كه وه اسلام ك سيح مدور لينى الله تعالى ومتي نازل فرمائ اباحفص عمرضى الله تعالى عند پرخدى فتم كه وه اسلام ك سيح مدور سيح يناه سيح في الله تعالى مرتبه برمتمكن تقدايمان كامركز تقد ضعفول كى جائ بناه عند متقى اور پر بيزگارول ك طباء وماوى شهالله تعالى كوهوق كى هاظت فرمائى وسيم مين تكليفول اور مصيبتول پر صبركرف وال شهالله تعالى كي خوشنودى چا سيخ والد تصديمان كه دين روشن كيا مطلول كوفتح كيا اور الله تعالى كى خوشنودى چا سيخ والد شهديمان كى شان كوهناك ملكول كوفتح كيا اور الله تعالى كى بندول كوفوف سے بيما كرامن ميں ركھا ۔ جوفتح كيا اور الله تعالى كے بندول كوفوف سے بيما كرامن ميں ركھا ۔ جوفتح كيا اور الله تعالى كے بندول كوفوف سے بيما كرامن ميں ركھا ۔ جوفتح كيا اور الله تعالى كى بندول كوفوف سے بيما كرامن ميں ركھا ۔ جوفتح كيا اور الله تعالى كے بندول كوفوف سے بيما كرامن ميں ركھا ۔ جوفتح كيا اور الله تعالى كے بندول كوفوف سے بيما كرامن ميں ركھا ۔ جوفتح كيا اور الله تعالى كے بندول كوفوف سے بيما كرامن ميں ركھا ۔ جوفتح كيا اور الله تعالى كے بندول كوفوف سے بيما كرامن ميں ركھا ۔ جوفتح كيا اور الله تعالى كوفوف سے بيما كرامن ميں ركھا ۔

وہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کی لعنت کامستحق ہے۔۱۲ اسی طرح شان ذی النورین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ملاحظہ فرماویں۔(ناسخ التواریخ جلد ۵

كتاب اصفحه ۱۸۳)

رحم الله عثمان كان والله اكرم الهفدة وافضل البررة هجادا بالاسحار كثير الدموع عند ذكر النار نهاضا عند كل مكرمة سباقا اللي كل منجية جيبا وفيا صاحب جيش

العسرة و حموا لرسول الله على الله على عنه الله من يلعنه لعنه اللاعنين الله تعنى اله تعنى الله ت

#### ذرا غور فرمائيں

محترم بھائیو! میں خدا کو حاضر و ناظریقین کرتے ہوئے نہ ہی تعصب کو در کنارر کھ کرمحض حق پسندی اور انصاف سے عرض کرتا ہوں کہ ائمہ طاہرین کی اس قدر واضح اور غیرمبہم تصریحات سے انکار کرنا اور ان کی بعیداز قیاس تاویلیں

بحقة رجل وتركهم في طرق متشعبة لايهتدي فيها الضال ولا يستيقن المهتدي\_١٢ یعنی اللہ تعالیٰ ہی جزائے خیرعطافر مائے'' فلانے'' کوجس نے تجروی کوقطعی طور پر درست کیا اور جہالت کی مرض کی دوا کی جس نے سنت کو قائم کیا اور فتنہ کو پیچھے دھکیلا۔ دنیا سے یا کدامن اور بے عیب ہوکر گیا۔ بھلائی اور خیر کو حاصل کیا اور فتنہ شرہے پہلے چلا گیا۔اللہ تعالیٰ کا خوف اوراس کی عبادت کما حقہ ،ادا کی۔وہ رخصت ہوگیااورلوگوں کواس طرح پریشان حالت میں چھوڑ گیا کہ گمراہ ہدایت نہیں یا سکتااور ہدایت یا فتہ یقین نہیں کر سکتا۔ حضرت امام الائمه سيدناعلى المرتضى رضى الثدتعالى عنه كےاس خطبے كى شرح ميں صاحب بجنة الحدائق اورا بن ابي الحديد اورمنهاج البراعية اور لا هجي اوررابن ميثم تصريح كرتے ہيں كه'' فلال'' سے مرادعمر ہيں البيته ابن ميثم ابوبكر (الصديق)رضى الله تعالى عنه كے متعلق بھى كہتے ہيں۔ا<mark>للەر ة النجفيه</mark> ميں ہے كه ابو بكرصديق مراد ہيں۔ شھید کربلا کی بے خبری؟ نہج البلاغة کی بیشروح متعصب اور غالی اہل تشیع نے کی ہیں۔ بیضرور ہے کہ صاحب بجتة الحدائق اس خطبے کی

شرح میں آخر میں کہتے ہیں شیرخدا نے بطور'' تقیہ'' امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قدر تعریف فرمائی ہے۔

لیمنی مبیح کونداد سینے والا ندادیتا ہے کہ ہوش سے خبر دار ہوکر سنو کہ فلاں این فلاں اور ان کا گروہ وہی ہیں۔جو فائز المرام ہیں اور شام کوایک ندا دینے والا بیندا دیتا ہے۔ ہوش سے خبر دار ہو کرسنو کہ عثمان اوران کا گر دہ وہی ہیں جوفائز المرام ہیں۔ '' فلاں'' سے کون مراد ہیں؟ تو اہل<mark> تشیع</mark> کی عادت ہے کہ امیر المونین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اگر ناج<u>ا</u>ر لکھنا پڑجائے تو'' فلال'' لکھ کرسبکدوش ہ<mark>وجاتے ہیں</mark> کیونکہان کےسائے سے بھی اس طرح بھا گتے ہیں کہ دوسراراستہ اختیار کرتے ہوئے فلال کہددیتے ہیں۔اہل تشیع نے اپنی کتابوں میں کئی جگہ پیطرز اختیار کیا ہے۔مثلاً کتاب تہج البلاغة مطبوعها ريان\_ جزي الله فلانا فلقد قوم الاعو جاج و دواي الجهل اقام السنة وخلف الفتنة وذهب نقى الثوب قليل العيب اصاب خيرها وسبق شرها ادى الى الله سبحانة طاعتة وتقواهة

کرناان کےاصل مفہوم اور معنی ہے انحراف کر کے عقل اور تیجے نظر وفکر کے خلاف تو جیہبیں کرنا صرف اس مخص ہے ممکن

ہے جودل سے ان کے ساتھ ایک رائی کے برابر بھی الفت نہیں رکھتا اور اس کے دل میں ان مقربین ہارگاہ صدی کی ذرہ

تھر وقعت نہیں۔صرف زبانی دعویٰ یامحرم کے چند دنوں میں ہنگامہ آ رائی ہدٰی کے واضح تر احکامات اور ان کے حلفیہ

ينادي مناد في اول النهار الا ان فلان بن فلان شيعتهم هم الفائزون وينادي اخر النهار

بیا نات اورقسمیہ تصریحات کوخلاف واقعہ اور جھوٹ یقین کرنے والامحتِ اور مومن نہیں ہوسکتا۔

کافی کتاب الروضه مطبوعه کلهنوصفحه ۹۹ بھی مطالعه فرماتے جائے۔

الا ان عثمان وشيعتهم هم الفائزون٥

سبرحال ہم نے مولی علی کرم اللہ وجہہ کی کلام پاک اور ان کا ارشادگرامی پیش کرنا ہے۔ ان کے مافی الضمیر المنیر کے متعلق خدا جانے اور وہ جانیں شاید امام عالی مقام علیم الصدق والصفاشہید کر بلارضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقیه کرنے کا مسئلہ معلوم نہ ہوگا ور نہ جب گھر میں تقیه ضروری امر تھا تو غربت وسفر میں علی الحضوص عترت معصومین کے ساتھ تو ضرور وہ بھی تقیه کرتے اور خانواد و نبوت کو شہید نہ کراتے اور بامن دامان مدینہ طیبہ تشریف لے جاتے۔ اہل تشیع کو بدلدنی اور صدری علوم زندہ جاوید ہستیوں کا ماتم منانے اور مقتد ایانِ امت کے قتی میں سب وشتم کہنے سے حاصل ہوگئے۔

ایسنا ایکنا

کا شرف اوران کے باطنی علوم نہ معلوم ہو سکے تو مظلوم کر بلا کواوران کے افکار واسرار مافی الضمیر کاعلم حاصل ہو گیا تو

بھائی بیتوا پنی اپنی قسمت کی بات ہے۔اگر باب مدینۃ العلم کا نظر بیہ،ان کا مذہب،ان کاعقیدہ،ان کی راز داری

۔ سرد ادند اددست دردست یزید حقا که بنائے لاالهٰ است حسین

سرد ادند اددست دردست یزید حقا که بنائے لاالله است حسین تقیدنه کرنے والے پرجوبے پناه فقے اوران کی تکفیراہل تشیع کی ام الکتب یعنی کافی کلینی میں موجود ہیں کہاس

کی صاف باطنی کی داود بنی ضروری ہوجا تی ہے جس کانمونہ عرض کر چکا ہوں۔ حضرت امام حسین حضرت سیدناعلی المرتضٰی رضی اللّٰد تعالیٰ عنہما کے فرزند ، ان کے شاگر د ، ان کے خلیفہ ، ان کے

فیض یا فتہ اور بیشیعہ حفرات ان تمام نعمتوں سے محروم تو پھر بینعت عظمیٰ ان کونصیب ہوگئ کہ باطنی علوم سے صرف اور صرف یہی فیض حاصل کر سکے اورا مام (معاذ اللہ) محروم رہ گئے تلک اذا قسیمۃ ضیز کی۔ بہر حال ہم ظاہر بینوں کی مدعیان محبت وتولی کی انتہائی معتبر کتابوں میں ائمہ طاہرین معصومین صادقین کی سند

بر عبی ہیں۔ہم توانبی پراکتفا کرتے ہوئے گزارش کرنے کے اہل ہیں اورامام عالی مقام شہید کر بلارضی سے جوروایات پنچی ہیں۔ہم توانبی پراکتفا کرتے ہوئے گزارش کرنے کے اہل ہیں اورامام عالی مقام شہید کر بلارضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظاہری طرزعمل اوران کی ظاہری تعلیم کواہل ہیت کرام کے صدق وصفا کاعلم سجھتے ہیں اوراسی پر قناعت کر سکتے ہیں۔میدان کر بلاکا ذرہ ذرہ ہمیں جس صاف باطنی اور غیر خدا کے خوف سے بے دھڑک ہوکر صدق بیانی کی

طرف بلاتارے گا۔ ہم تو بھائی اس کوشیر خدا کا نظریہ یقین کرتے رہیں گے اور جب تک روضہ اطہر کومیدان کر بلامیں

د کیھتے رہیں گے ہماری آنکھیں تو کسی دوسر ہے صدری علم کود مکی نہیں سکتیں۔اپنی اپنی استعداد ہے۔ \*\*\* مندوں سے ہماری آنکھیں تو کسی دوسر ہے صدری علم کود مکی نہیں سے تندوں میں استعداد ہے۔

### شیر خدا بیعت کرتے ھیں

حضرت سیدناعلی المرتضی رضی الله تعالی عنه کے ارشادات اور وہ بھی ائمہ معصوبین کی سند کے ساتھ۔آپ ان کا نمونہ تو دیکھ ہی چکے۔اب ہم آپ کوشیر خدا کا طرز عمل بھی پیش کرتے ہیں۔نائے التواریخ جلد ۲۔ صفحہ ۲۲ مطبوعه ایران۔ "بس از هفتان شب باا بوبکر بیعت کو دو برایتے بس از شش ماہ باا بوبکر بیعت کرو"

''ہِس از هفتاد شب باا ہو بکر بیعت کو دو ہرایتے ہِس از شش ماہ باا ہو بکر بیعت کرو'' لین ستر دنوں کے بعد حضرت علی الرتفنی نے حضرت ابو بکر کے ساتھ بیعت کی (رضی اللہ تعالی عنہما) اور ایک روایت میں ہے کہ چھ ماہ کے بعد بیعت کی۔

ہاں جی ضرور کی ، اگر چھ سال کے بعد ہی بیعت کرتے تو بھی اس کو بیعت کرتا ہی کہا جاتا۔ اب اس تاخیر کے اسباب تواس واقعہ کو تیرہ سوسڑسٹھ سال ہو گئے ہیں۔جوراوی دوماہ دس دن سے تھینچ تان کر چھے ماہ تک لے جاسکتے ہیں۔ وہ ایک آ دھ دن سے دو ماہ تک بھی لے جاسکتے ہیں۔ دوسراچھ ماہ کےعرصہ تک جس نے کربلا کا سامان مہیانہیں فر مایا اور آخر پورےغور وخوض کے بعد بیعت ہی کواختیار فر مایا۔انہی کی رائے عالی صائب تھی۔ الثى منطق تیسرا کتاب شافی تعلم الهدی جو غالی ترین شیعه کی تصنیف ہے اور کتاب تلخیص جوشیعوں کے محقق طوی کی تصنیف ہے جن کا حوالہ گزر چکا ہے ان میں صاف صاف روایت امام جعفر صادق، امام محمد باقر سے اور وہ امام زین العابدين سے فرماتے ہيں كہ جب ابو بكر صديق رضى الله تعالیٰ عنه خليفه ہوئے تو ابوسفيان نے ان كی خلافت كو ناپسند کر کے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوخلیفہ مقرر کرنے کی انتہائی کوشش کی ۔جس پرشیر خدانے ان کووہ ڈ انٹ دی کہ تا قیامت عبرت رہے گی۔اور حضرت ابوبکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کوسراہا۔اوراس کو برحق تشکیم فر مایا۔ اس واقعہ سے تقیہ یا جبراً بیعت کا سوال ہ<mark>ی اٹھ</mark> جاتا ہے۔ جب اس قدر فوج مہیاتھی تو پھرخوف کا ہے کا تھا؟ نیز جبراً بیعت کا فائدہ ہی کیا تھا۔ جب جبرأووٹ <mark>کی پر چ</mark>ی بھی حاصل نہیں کی جاسکتی تو وعدہُ اطاعت وو فا جبراً حاصل کرنا کیامعنی رکھتاہے؟ اور پھرتقیہ اور جبراً بیعت کرنا بھی انوکھی منطق کا قضیہ ہے۔ بھائی تقیہ کا تومعنی ہی یہی ہے کہ ظاہر میں طرفداراور دل سے بیزار ۔تو پھرمجبور ہونااورنقل کفر کفر نباشد جھسٹنے کی نوبت آنااور (معاذ الله) گلے میں رساڈلوا کر تھیٹنے کی حالت میں مسجد میں جانا بھی عجیب رضامندی اور طرف داری کا اظہار ہے۔ دراصل اہل تشیع بیعت نہ کرنے اور ناخوشنو دی کے جتنے احمالات ہوسکتے ہیں بیک وقت پیش کر کے محبوب خدامنا للبط کے صحابہ میں باہمی اختلافات ثابت کرتے وقت عقل ہے بھی تقیہ کر جاتے ہیں اور یہی ایک تقیہ تمامتر شیعہ ندہب کے درد کی دواہے شیعوں کی کتاب کافی میں کئی جگہ شیر خدا کا خلفائے راشدین سابقین کے ساتھ بیعت کرنے کا ذکرہے۔مگراکثر مقامات پریہی لکھا ہواہے کہ مجبور ہوکراور (معاذ الله العظیم ) گلے میں رساڈ لواکر کشال کشال وعدہً اطاعت کیلئے بیعت کرنے کی خاطر شیرخداتشریف لے گئے اور شیرخدانے تقیہ کیا ہوا تھا۔ یعنی ظاہر میں ان کے ساتھ تھے اورا ندرنی طور پر بیعت کرنانہیں جا ہے اہل تشیع کے فضلا ہے کوئی یو چھے کہ ظاہراً طرفداری اور جبروا کراہ کی باہمی آمیزش وامتزاج توسمجھاؤ کہیں آپ اجتماع نقیصین کی مثال تونہیں دےرہے؟ پامانعۃ الجمع کومحقق الوجودتونہیں بتارہے؟ اس جبر وا کراه اور تقنیه کی باهمی امتزاج اورآمیزش کی شان دیمهنی هوتو ناسخ التواریخ جلد ۲ صفحه ۴۲۹،۲۳۹ اور کتاب حمله حیدری مصنفه علامه باذل کامطالعه فرماویں۔کافی کتاب الروضه مطبوعهٔ کھنوُصفحه ۱۳۹ کی عبارت بھی دلچیسی سے خالیٰ ہیں۔ عن ابي جعفر عليه السلام قال ان الناس لما صنعوا اذ بايعوا ابابكر لم يمنع امير المومنين عليه السلام ان يدعو اللي نفسه الا نظر اللناس وتخوفا عليهم ان يرتدوا عن الاسلام فيعبدوا اوثانا ولا يشهدو ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وكان الاحب اليه ان يقرهم على ماصنعوا من ان يرتدوا عن جميع الاسلام وانما هلك الذين

ركبوا فاما من لم يصنع ذلك ودخل فيما دخل فيه الناس على غير علم ولا عدواة الامير المومنين عليه السلام فان ذلك لايكفرة ولا يجحد من الاسلام فلذلك كتم على عليه الالسلام امرة وبايع مكرها حيث لم يجد اعوانا-١٢

یعنی حضرت امام جعفرصادق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیعت کرنا شروع کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ساتھ بیعت کرنا شروع کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور بت عنہ نے اپنے ساتھ بیعت کرنے کیلئے لوگوں کو اس خوف سے نہ بلایا کہ لوگ مرتد ہوجا کیں گے اور بت پرسی شروع کردیں گے۔ اور اللہ تعالی کی وحدانیت اور رسول اللہ مکا اللہ تا گئے کی رسالت کی شہادت دینا چھوٹر دیں گے۔ اور اللہ تعالی عنہ کولوگوں کے مرتد ہوجانے سے زیادہ پہندیہ بات تھی کہ صدیق اکبر کے ساتھ صدیق اکبر کے ساتھ صدیق اکبر کے ساتھ بیعت نہ تو لوگوں کو برقر ارز کھیں۔ کیونکہ صدیق اکبر کے ساتھ بیعت نہ تو لوگوں کو برقر ارز کھیں۔ کیونکہ صدیق اکبر کے ساتھ بیعت نہ تو لوگوں کو برقر ارز کھیں۔ کی بیعت کرنے پرلوگوں کو برقر ارز کھیں۔ کی علیہ السلام نے اس کے حضرت علی علیہ السلام نے اسے امر کو چھیایا اور مجبور ہو کر بیعت کی۔

#### سوچیں ذرا

سب سے بڑی بات توشان حیدری کالحاظ رکھنا ہے کہوہ شیر خداکسی خوف یا ڈرکی بناپر بیعت کرنے والے تھے یا

نہ؟ دوسراامام حسین کا اسی بیعت کے سوال میں سردے دینا اور بیعت کیلئے ہاتھ نہ دینا نظر انداز نہیں کیا جاسکا اوران
باپ بیٹے کے نظریات میں خلاف و تضاد تصور نہیں کیا جاسکا۔ تیسراشان حیدری کے برعکس اگر تقیہ ومجبوراً بیعت کا انعقاد
فرض بھی کرلیا جاوے تو حسب ارشاد مرتضوی ( نہج البلاغة خطبہ نمبراونا سخ التواریخ جلد ۳ حسہ اصفی ۳۸، ۳۸ پر جوآگ
نہ کور ہوگا ) کہ زبیر یہ خیال کرتا ہے کہ اس نے صرف ہاتھ سے بیعت کی ہے اور ول سے نہیں کی تو بیعت کرنے کا اس
نے یقینا اقر ارکیا اور بیعت کرنے والے زمرہ میں داخل ہوگیا الخے۔ چوتھا حضرت زبیر نے جو بیعت کی تھی جس کو حضرت ناسخ التواریخ جلد ۳، حصہ نمبر ۲ صفحہ کا نہائی جرواکراہ کی بنا

رتی اصل عبارت ناتخ التواریخ ۔

از پس اواشترروئے باز بیر کو دفقال قم یا زبیر والله لا ینازع احد الاوضربت قرطه بهذا السیف، گفت اے زبیر بر خیز وبیعت کن ۔ سو گند باخدائے هیکس ازمناز عت بیروں نشودالا آنکه سرش ہرگیرم پس زبیر بر خواست وبیعت کرد ۔ الخ لین حضرت علی کے فادم فاص اشر نے حضرت زبیر کی طرف منہ کر کے کہا کہا گھاور بیعت کر فدا کی قتم جو شخص بھی بیعت کرنے سے انکار کرے گا تو میں اس کا سرقلم کر کے رکھ دو نگا ۔ پس زبیرا شے اور حضرت علی سے بعت کی ۔

اب اس جبر واکراہ کے ساتھ بھی بیعت صحیح بیعت کی طرح ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خلفائے راشدین کے ہاتھ پر بیعت کرنااسی طرح صحیح بیعت ہی تشکیم کرلیا جائے تو کیا مضا کقہ ہے۔

اہل بصیرت کے سامنے اس پر تبصر پختصیل حاصل ہو گالیکن سوال بیہ ہے کہ حضرت علی کے ساتھ بیعت کرنے ک ے لوگ (معاذ اللہ) مرتد ہوجاتے ہیں اور صدیق اکبر کے ساتھ بیعت کرنے سے نہ اسلام سے خارج تھے اور نہ کا فر بنتے تھے یہ کیوں؟ پھر حضرت سیدناعلی المرتضٰی رضی الله تعالیٰ عنه جب به جانتے تھے که حضرت صدیق اکبررضی الله تعالیٰ عنه کی بیعت سے اگرلوگوں کو ہٹایا جائے تو مرتد ہوجائیں گے تو پھرحسب روایات ناسخ التواریخ وحملہ حیدری وغیرہ چھے ماہ تک یا (بروایت) دو ماه تک توقف کیوں فرمایا؟ اور جب ارتداد جیسے فتنے کو روکنا تھا۔ تو (نقل کفر کفر نبا شد) ریسماں اندازی (رسه ڈالنا) اور کشاکشی کی تہمت کیوں لگائی گئی؟ اور جب (حسب روایت ناسخ التواریخ وشافی وغیرہ) ابوسفیان اوران کے ساتھی ایک بے پناہ لشکر لے کرامداد کے لئے حاضر ہوئے تو مجبوری کا کیامعنی اور بے یارومددگار ہونے کا کیامطلب؟ مسلمان بھائیواشیرخدا کی شان ہی جب ان مدعیان تولی کومعلوم نہیں تو اس نتم کی بے سرو پارروایات نہ گھڑتے توكياكرتے۔شايدامام عالى مقام شهيدكر بلاسے زيادہ شيرخدابيعت پرمجبور تھے۔ (نعوذ بالله ان نكون من الجاهلين) يابيركهميدان كربلاميس خانواده نبوت كي شهادت اورگلتان نبوت اور چمنستان رسالت كا (معاذ الله ثم معاذ الله) نذرخزاں ہونا مجاہد کر بلا کی بیعت کر لینے ہے روکانہیں جاسکتا تھااورمعاندین اورشہید کنندگان سید شباب اہل الجنة اور حضور کے سارے خاندان عالی شان کوشہید کرنے والوں نے مرتد اور اسلام سے خارج نہیں ہونا تھا جن کو كفراورار تداد سےروكناا مام عالى مقام شهيد كربلا كااولين فريضه تھااور حضرت سيدناعلى المرتضلى رضى الله تعالى عنه كى سنت اقدس پڑمل کرنااپنی جگه پرضروری تھااور ہم خرما ہم ثواب فی حدذا ۃ ایک مصلحت موجودتھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خطوط الماتشيع كےعلامہ تبحرابن مثیم شرح نہج البلاغة میں حضرت سیدنا امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں جوبصورت کتاب حصرت معاویہ کی طرف ارسال فرمایا اور جس کو جامع نہج البلاغة نے بمتقصائے صداقت ودیانت قطع و بریداورتح بیف سے خالی نہیں چھوڑا۔ابن مثیم وہ تمام ارشادُ فقل مطابق اصل کرتے ہیں۔جن کو جامع نہج البلاغة (رضی)نے قطع وہرید کردیااور بعض کتاب سے ایمان اور بعض کے ساتھ کفر کی یاد تازہ کی۔ وذكرت ان اجتبلي له من المسلمين اعوانا ايدهم به فكانوا في منازلهم عندةً على قدر فضائلهم في الاسلام وكان افضلهم في الاسلام كما زعمت وانصحهم لله ولرسوله الخليفة الصديق وخليفة الخليفة الفاروق ولعمري ان مكانهما في الاسلام لعظيم وان المصائب بهما لجرح في السلام شديد يرحمهما الله وجزاهم الله باحسن ماعملاه یعنی اے معاویہتم یہ بیان کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے معاون ومدگار مسلمانوں سے منتخب فر مائے اوران کوحضور کے ساتھ تائیر بخشی تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نز دیک اپنے مرتبوں میں وہی قدرر کھتے ہیں۔جس قدر کہ اسلام میں ان کے فضائل ہیں۔اور ان سب سے اسلام میں افضل اور

سب سے اللہ اور اس کے رسول (علیہ الصلوۃ والسلام) کا سچا خیرخواہ خلیفہ فاروق (عمر) ہیں۔جیسا کہ تو خودتو تسلیم کرتا ہے اور مجھے اپنی زندگی کی قتم ہے کہ ان دونوں (خلیفوں) کا رتبہ اسلام میں بہت بڑا ہے اور ان کو ونوں کی وفات اسلام کے لئے ایک شدید زخم ہے۔اللہ تعالی ان دونوں پر رحمت فرمائے اور ان کو اجھے اعمال کی جزا بخشے۔(ابن مشیم شرح نج البلاغة مطبوعہ ایران صفحہ ۴۸۸ ،سطر۵)

حضرت امیر المومنین علی رضی الله تعالی عنه کا ایک اور ارشادگرامی جواپنے زمانه خلافت میں آپ حضرت امیر معاویہ رضی الله تعالیٰ عنه کی طرف مکتوب گرامی میں تصریح فرماتے ہیں۔

انة بايعنى القوم الذين بايعوا ابابكروعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه فلم يكن للشاهد ان يختار ولا للغائب ان يرد وانما الشوراى للمهاجرين والانصار فان اجتمعوا على رجل وسموه اماما كان ذلك لله رضى فان خرج من امرهم خارج بطعن او بدعة ردوه اللى ماخرج منه فان ابلى قاتلوة على اتباعه غير سبيل المومنين وولاة ماتولى الخ ( نج البلانة كتاب ) -

ایعنی میرے ساتھ انہی لوگوں نے بیعت کی ہے جن لوگوں نے ابوبکر (صدیق) اور عمر (فاروق) اور (سیدنا) عثان کے ساتھ بیعت کی تھی۔ پس کی حاضر کو بیتی نہیں کہ میرے بغیر کی دوسر شخص کو خلیفہ بنائے اور نہ بی کسی غائب کو بیتی پنچتا ہے کہ (الی خلافت) رد کرے اور مشورہ دینے کا حق بھی صرف مہاج بن اور انصار بی کو ہے پس جس آ دی پران کا اتفاق اور اجماع ہوجائے اور اس کو امام وامیر کے نام عبورہ میں تو انہی کا اجماع اور امیر بنا نا اللہ تعالی کی خوشنو دی اور رضا ہوجائے اور اس کو امام وامیر کے نام کے موسوم کرلیس تو انہی کا اجماع اور امیر بنا نا اللہ تعالی کی خوشنو دی اور رضا ہے ہوتا ہے پس جو شخص بھی ان کے اجماعی فیصلہ پر طعن کرتے ہوئے یا کوئی نیار استہ اختیار کرتے ہوئے اس سے الگ ہونا چا ہے تو اس کو اس کے خلاف اس اس اجماعی فیصلے کی طرف لوٹائے کی کوشش کرو۔ اور اگر واپس آنے سے انکار کرے تو اس کے خلاف اس بنا پر جنگ کرو۔ کہ اس نے مسلمانوں کے راستہ کے بغیر کوئی دوسر ار استہ اختیار کر لیا ہے اور جس طرف اس کا منہ پھرا ہے اس طرف اللہ نے اس کو جانے دیا ہے۔ ( یعنی بیز نہ بچھو کہ وہ کی تیجے فظر رہے کے تحت مسلمانوں سے الگ ہوا ہے )۔

اورناسخ التواريخ جلد٣ حصة اكى عبارت بھى ملاحظه كريں: \_

خطبه امير المومنين عليه السلام انكم بايعتموني على ما بويع عليه من كان قبلي وانما الخيار للناس قبل ان يبايعوا فاذا بايعوا فلاخيار لهم الخـ

یعن تم لوگوں نے میرے ہاتھ پراسی بنا پر بیعت کی ہے جس بنا پر مجھ سے پہلے خلفاء کے ساتھ بیعت کی گئی تھی۔اور جزایں نیست کہ (یقیناً) لوگوں کوکوئی خلیفہ منتخب کرنے کا اختیار بیعت کرنے سے پہلے ہوتا ہے۔ پس جب وہ بیعت کر چکے تو پھران کوکوئی اختیار ہاتی نہیں کہوہ کوئی دوسراراہ اختیار کریں۔

ان ارشادات گرامی پرکسی قتم کا تبصرہ اوراس کی تفسیر لکھنے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔خلافت کا انعقاد اور خلفائے

راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی احقیت خلافت اور مدلل طور پراس کا ثبوت اور مہاجرین وانصار کے متفقہ فیصلے سے خلفائے راشدین کی خلافت کا ثابت ہونا۔ اور حصرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنی خلافت کی احقیت پر خلفائے سابقین کی احقیت خلافت کو بطور دلیل پیش کرنا اور مہاجرین وانصار جس شخص کوامام وامیر بنا کیں۔ اللہ تعالی ک خوشنودی اور رضاء کے مطابق اس کا امام اور امیر ہونا اور حضرت علی المرتضی کا بیتھم دینا کہ جوایے امیر کی خلافت سے انکار کرے وہ واجب القتل ہے۔ بیسب تصریحات اظہر من اشمس ہیں۔ اب ان تصریحات اور واضح اشارات کو غلط اور غیر ناشی عن دلیل احتمال اور نامعقول توجہوں کے ساتھ بگاڑنے کی کوشش نہ فرمائی جائے ور نہ حسب تصریح صاحب اور غیر ناشی عن دلیل احتمال اور نامعقول توجہوں کے ساتھ بگاڑنے کی کوشش نہ فرمائی جائے ور نہ حسب تصریح صاحب کشف الغمہ حق سے روگر دانی ہی ہوگی۔ اور آفتا ہی کو گئری کے جالے سے روپوش کرنے کی مثال زندہ ہوگی۔

اخلاق کا نادر نصونہ
حضرت سیدناعلی المرتضی اللہ تعالی عنہ کا نظر بہاور عقیدہ جو خلفائے راشدین کے متعلق تھا۔ بہت کچھ واضح حضرت سیدناعلی المرتضی رشی اللہ تعالی عنہ کا نظر بہاور عقیدہ جو خلفائے راشدین کے متعلق تھا۔ بہت کچھ واضح حضرت سیدناعلی المرتضی رشی اللہ تعالی عنہ کا نظر بہاور عقیدہ جو خلفائے راشدین کے متعلق تھا۔ بہت کچھ واضح حضرت سیدناعلی المرتضی رشی اللہ تعالی عنہ کا نظر بہاور عقیدہ جو خلفائے راشدین کے متعلق تھا۔ بہت کچھ واضح

حضرت سیدناعلی المرتضی رضی الله تعالی عنه کا نظریه اورعقیده جوخلفائے راشدین کے متعلق تھا۔ بہت کچھ واضح ہو چکا ہے۔ تاہم حضور کے ایک اورارشاد کا بھی مطالعہ فر مالیس۔ نبج البلاغة خطبه امیرعلیه السلام نمبر ۱۲۸ مقلہ شاہ دفئے عصر میں النبخ طالب فی النب میں جے جالس غنرہ قرال میں دنی سے (فقال) مقلہ تو کا

وقد شاورة عمر بن الخطاب في الخروج على غزوة الروم بنفسه (فقال) وقد توكل الله لاهل هذا الذين باعزاز الحوزة وستر الغوزة والذي نصر هم وهم قليل لا ينتصرون ومنحهم وهم قليل لا يمتنعون حي لا يموت انك متى تسرا لى هذا العدو بنفسك وتلقاهم بشخصك فتنكب لاتكن للمسلمين كانفة دون اقطى بلادهم ليس

بنفسك وتلقاهم بشخصك فتنكب لاتكن للمسلمين كانفة دون اقطى بلادهم ليس بعدك مرجع يرجعون اليه فابعث اليهم رجلا مجربا واحفز معة اهل البلاء والنصيحة فان اظهر الله فلألك ماتحب وان تكن الاخراى كنت ردء للناس مثابة للمسلمين لعن اميرالمونين عمر (رضى الله تعالى عنه) في حضرت اميرالمونين على (كرم الله تعالى وجهه) ساروم ك

یعنی امیرالمومین عمر (رضی اللہ تعالی عنہ) نے حضرت امیرالمومین علی (کرم اللہ تعالی وجہہ) سے روم کے خلاف جہاد میں خود شریک ہونے کے متعلق مشورہ طلب فر مایا۔ حضرت علی المرتضلی جواباً فر ماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ دینے اور ان کی عزت کی حفاظت فر مانے کا کفیل اور ذمہ دارہے۔ وہ ذات (جل جلالہ) جس نے مسلمانوں کوالی حالت میں فتح ونصرت عطافر مائی ہے کہ مسلمان تعداد میں کم تصے (اور کی کی وجہ سے) فتح حاصل نہیں کر سکتے تھے اور ان کے دشمنوں کوالی حالت میں ان سے روفر مایا کہ یہ تھوڑے تھے اور خود رونہیں کر سکتے تھے۔ وہ ذات زندہ ہے فوت نہیں ہوگئی۔ آپ اگر بذات خود دیمن کی طرف جا کمیں اور ایس حالت میں آپ شہید ہو طرف جا کمیں اور ایس حالت میں آپ شہید ہو جا کمیں تو پھرروئے زمین پر مسلمانوں کا کوئی آسرااور ان کی کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ آپ کے بعدان کا کوئی جائیں تو پھرروئے زمین پر مسلمانوں کا کوئی آسرااور ان کی کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ آپ کے بعدان کا کوئی

ملجاو ماوی باقی ندرہے گا۔جس کی طرف مسلمان رجوع کرسکیں اوراس کے ساتھ بناہ کیں۔آپ ایسا کریں

کہ کوئی تجربہ کارآ دمی دشمن کی طرف روانہ فر مائیں اوراس کے ساتھ جنگ آ زمودہ کشکر بھیجیں۔ پس اگر اللہ نے فتح نصیب فر مادی تو آپ کا عین منشا یہی ہے اوراگر (خدانخواستہ) کوئی دوسری بات ہوگئی تو آپ کی ذات تو مسلمانوں کے ملجاو ماویٰ اوران کے لئے آسرااور جائے بناہ موجود ہوگی۔ ہے کوئی اہل تشیع کے فد ہب میں نیج البلاغة سے زیادہ معترکتاب؟ جس کی تصریحات پر اہل تشیع کا اطمینان ہو کے۔ بردران وطن اچھی طرح حضرت مولی علی المرتفنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشادات کا مطالعہ فرمالیں اوراس کے بعد اگر یہی ثابت ہو کہ جن ہستیوں کی خیر مولی مرتفنی منار ہے ہیں۔ جن کومسلمانوں کا طباو ماوئی قرار دے رہے ہیں جن کو مسلمانوں کا آسرا اور جائے بناہ بیان فرمار ہیں۔ جن کے بعد مسلمان ہے آسرا و بے یارو مددگار لیقین فرمار ہیں۔ توان کی خلافت راشدہ سے پھرا نکار کیوں؟ ان کی شان اقدس میں سب وشتم کا کیامعتی ؟ ہاں اگر یہود ونصار کی ان کی شان اقدس میں سب وشتم کا کیامعتی ؟ ہاں اگر یہود ونصار کی ان کی شان اقدس میں سب وشتم کا کیامعتی ؟ ہاں اگر یہود ونصار کی ان کی شان اقدس میں سب وشتم کر یہ تو وہ وشمنان اسلام ہیں۔ ان کی سلطنتوں کو دولیت فارو تی نے تباہ و ہر باد کیا۔ ان کے گرجوں کو مجدوں کی شکل بخشی ۔ ان کے آتش کدوں کو شخت کیا سامنے سر توں فرمایا تو ان کاحق ہے مسلمان زادوں کو بیحق کہاں سے پنچتا ہے کہ شیر خدا کے نظر بیہ کے برعکس تاریخ عالم کے برطلاف صرف چندر دورہ آزادی اور عشرت سے مست ہوکرا ہے برزرگوں اور پیشواؤں کا غذہ ب چھوڑ کرمقتد ایان اسلام برخلاف صرف چندروزہ آزادی اور عشرت سے مست ہوکرا ہے برزرگوں اور پیشواؤں کا غذہ ب چھوڑ کرمقتد ایان اسلام کیار عشری میں سب وشتم شروع کردیں۔

ایک اور مشال

مطالعہ کے پیش کرتا ہوں۔ نے الباط خطب ۱۳۱۱ وقد استشارة عمر بن الخطاب فی الشخوص لقتال الفرس بنفسه (قال) ان هذا الامرلم یکن نصرة ولا خذ لانة بکثرة ولا بقلة وهو دین الله الذی اظهرة و جنده الذی اعدة وامدة حتی بلغ مابلغ وطلع حیث ماطلع و نحن علی موعود من الله سبحان الله منجز وعده و ناصر جندة و مکان القیم بالامر مکان النظام من الخرز یجمعة ویضمة فان انقطع النظام تفرق و ذهب ثم لم یجتمع بحذا فیره ابدا والعرب الیوم و ان کانوا قلیلا فانهم کثیرون بالاسلام عزیزون بالاجتماع فکن قطبا و استدر الرلی بالعرب و اصلهم دو نك نار الحرب فانك ان شخصت من هذا الارض انقطبت علیك العرب من اطرافها و اقطارها حتی یکون ماتدع و رائك من العورات اهم الیك مما بین یدیك ان الاعاجم ان ینظروا الیلك غدا یقولوا هذا اصل العرب فاذا اقتطعتم استرحتم فیکون ذلك اشد لکلهم علیك و طمعهم فیك الخرب

یعنی جب امیر المومنین عمر نے امیر المومنین علی (رضی اللہ تعالیٰ عنهما) سے فارس کے خلاف کے جنگ میں بذات خود شریک ہونے کامشورہ طلب فرمایا تو حضرت علی المرتضٰی نے مشورہ دیا کہ مسلمانوں کی فتح وشکست کثرت وقلت افراد کی وجہ سے بھی نہیں ہوئی۔ بیالٹد کا دین ہے اس کو اللہ ہی نے غالب کیا ہے اور تیار فرمایا ہے اور اس کو المداد دی ہے۔ یہاں تک کہ جہاں اس دین نے پنچنا تھا پہنچا اور جہاں تک اس نے چمکنا تھا چیکا اور ہم اللہ سجانہ و تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ہیں اور اس پرمقرر ہیں اور اللہ سجانہ و تعالیٰ شانہ

اپنے وعدہ کو پورا کرنے والا ہے اور اپنے انشکر کو فتح دینے والا ہے اور مسلمانوں کے امیر کا مرتبہ ایسا ہے جیسے تسبع کا رشتہ ہوتا ہے جو اس کے دانوں کو اکٹھا اور اپنے اپنے مرتبے میں رکھتا ہے پس اگر وہ رشتہ ٹوٹ جائے تو پھر تمام دانے بھر جاتے ہیں پھر وہ اکٹھ نہیں ہو سکتے اور اہل اسلام اگر چہ بنسبت دشمن کے کم ہیں مگر دولتِ اسلام کی وجہ سے زیادہ ہیں اور اپنے اجتماع کی وجہ سے غالب ہیں۔ آپ قطب بن کر ایک بی جگہ رہیں اور لشکر اسلام کی چکی کو گھما کیں اور جنگ کی آگ کو اپنے ملک سے دور رکھ کر دشمن تک پہنچا کیں۔ جگہ رہیں اور لشکر اسلام کی چکی کو گھما کیں اور جنگ کی آگ کو اپنے ملک سے دور رکھ کر دشمن تک پہنچا کیں۔ اگر آپ بذات خود اس ملک عرب سے چلے گئے تو قبائل عرب (جود بے ہوئے ہیں) ہر طرف سے ٹوٹ بڑیں گے۔ پھر مسلمانوں کی عزت و ناموس کی حفاظت آپ کو فارس کے خلاف جہاد کرنے سے زیادہ اہم محسوس ہوگی (اور) عجمی لوگ جب آپ کو میدان جنگ میں کل دیکھیں گئو یہی کہیں گے کہ عرب کا سر دار یہی ہے ای کوختم کر وتو پھر خیر بی خیر یہ بات دشمن کو آپ کے خلاف جنگ کرنے میں سخت حریص کر دے گا۔ ور آپ کے خلاف جنگ کرنے میں سخت حریص کر دے گی ۔ اور آپ کے خلاف جنگ کرنے میں سخت حریص کر دے گی ۔ اور آپ کے خلاف جنگ کرنے میں سخت حریص کر دے گی ۔ اور آپ کے خلاف جنگ کرنے میں سخت حریص کر دے گیں اور آپ کے خلاف جنگ کرنے میں سخت حریص کر دے گی ۔ اور آپ کے خلاف جنگ کرنے میں سخت حریص کر دے گی ۔ اور آپ کے خلاف جنگ کرنے میں سخت حریص کر دے گی ۔ اور آپ کے خلاف جنگ کی ۔ اور آپ کے خلاف بی خوار سے کا بی در آپ کے خلاف کرنے میں اور آپ کے خلاف کی ۔ اور آپ کے خلاف کرنے میں ان کے خطر کی ۔ اور آپ کے خلاف کو رہو ھائے گی۔

مسلمان بھائیو!اور نہیں تواتنا کم از کم سوچو کہاں تھم کے مشورے دوست اور خیر خواہ دیا اور لیا کرتے ہیں یا دیمن؟ اور لفظ 'قیم بلامو'' پرغور کروجس کا صاف<mark>معن''امیر المونین' ہے جو حضرت علی ، حضرت عمر کے حق میں فر</mark>مارہے ہیں۔

### تو پھر شور کیسا؟

اب بیشور کہ وہ مستحق خلافت نہیں تھے وغیرہ وغیرہ تو اس بات کا قطعی علم آج کل کے ذاکرین شیعہ کوزیادہ ہوسکتا ہے یا جناب مرتضٰی کو؟ کم از کم بیرخیال کرنا چاہئے کہ حضرت سیدناعلی المرتضٰی رضی اللّٰہ تعالیٰ عندان کے حالات کو پچشم خود

بیان ہی قابل قبول ہوسکتا ہے۔اہل تشیع کی معتبر ترین کتاب' نائخ التواریخ جلد اصفحۃ ۳۹۵' میں بھی حضرت سید ناعلی المرتضٰی رضی اللّہ تعالیٰ عنہ کا بیار شادموجود ہے اور حضور کے رہے جملے کہ "و نصن علیٰ موعود من الله سبحانهٔ " (اللّہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ساتھ غلبہ کا وعدہ کیا گیا ہے) الخ۔ان کے معنی اور تفییر میں صاحب ناسخ

ملاحظہ فرمانے والے تھے۔ان کے طرزعمل کو ہروقت محسوس کرتے تھے اور بیز مانہ کتنا بعید تر ہے تو بہر صورت عینی شاہد کا

التوارخ كستاجد واينك مابروعده خداوند ايستاده ايم چه مومنان راوعده نهادكه درارض خليفتي دهد ـ چنانه پيشينان راودين ايشان رااستوار دارد و خوف ايشان رامبدل بايمني فرمايدتا برهمه اديان غلبه جوييد و خداوند بوعده وفاكند ولشكر خود را نصرت دهد همانا فرمان گزار امور رشته راماندكه مهرهابدوپيوسته شدند الخ ـ

یعنی اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کے وعدہ پر کھڑے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے وعدہ فر مایا ہے کہ زمین میں ان کواپنے رسول (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کے خلیفے بنائے گا۔اس طرح جبیبا کہ پہلے پیغیبروں کے خلیفے بنائے گا۔اس طرح جبیبا کہ پہلے پیغیبروں کے خلیفے بنائے گئے اور ان کے دین کو تمکنت اور پیختگی دے گا۔ان کے خوف کے بعد اس کے بدلے انہیں امن دے گا۔ان کے خوف کے بعد اس کے بدلے انہیں امن دے گا۔تا کہ مذاہب عالم پر غلبہ تلاش کریں اور اللہ تعالیٰ وعدہ کو وفاکر تا ہے اور اپنے کشکر کو فتح ونصرت دیتا

ہے جبکہ امر کرنے والے (امیر المومنین) ایسے رشتہ (لڑی) کی مثال ہیں جس کے ساتھ وانے پیوستہ حضرت سیدناعلی المرتضٰی رضی الله تعالیٰ عنه نے ارشا دفر مایا ک ہم الله تعالیٰ کے وعدہ پرمقرر ہوئے ہیں۔ صاحب ناسخ التواریخ اسی طرح باقی شراح نہج البلاغة حضور کے ان جملوں کی تفسیر میں تصریح کرتے ہیں کہ حضور نے اس آیت کریمه کی طرف اشاره کر کے فرمایا ہے۔ وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصلخت لستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبد لنهم من بعد خوفهم امناط يعبدو ننى لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاو آئك هم الفاسقون ط تم میں سے موننین اور صالحین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیوعدہ فرمایا ہے کہ ان کوز مین میں اسی طرح خلیفہ بنائے گا جس طرح پہلے پیغمبروں کے صحابہ کوخلیفہ بنایا تھا اور اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ ان کے لئے ان کے اس دین کواستحکام و تمکنت بخشے <mark>گا جس</mark> کواللہ تعالیٰ نے ان کے لئے پہند فرمایا ہے اور ان کے خوف کو امن وسلامتی کے ساتھ بدلےگا۔ وہ میری ہی عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کوشریک نہ بنائیں گےاوران تمام ہاتوں کے بعد جوا ن<mark>کاراور کفر کریں گے۔تو وہی فاسق ہوں گے۔</mark> حضرت شیرخداکےان جملول کا مطلب کہ ہم اللہ تعالیٰ کے وعدہ پر قائم ہوئے ہیں اور مقرر ہوئے ہیں۔ای آیت وعدہ لعنیٰ آیت استخلاف (خلیفے مقرر کرنے والی آیت) کے ترجمہ کو پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ اہل تشیع کا مجتہد اعظم علامہ ابن مثیم شرح کبیر نیج البلاغة (صفحه ۷۰۰مطبوعه ایران) میں انہی ارشادات مرتضوی کی شرح وتفسیر میں تصریح کرتا ہے۔ ويوعدالله تعالىٰ المسلمين بالاستخلاف في الارض وتمكين دينهم الذي ارتضىٰ لهم وتبديلهم بخوفهم امنا كما هو مقتضي الآية\_١٢ یعنی سیدناعلی الرتضای رضی الله تعالی عنه کاارشاد که ن**نخن علی موعو د من الله** (مهم الله کی طرف سے وعدے پر ہیں) دین مقدس اور نشکر اسلام کی فتح مندی کے اسباب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور اعانت اوراللہ تعالیٰ کی طرف سے کئے گئے وعدہ کو بیان فر مار ہے ہیں جووعدہ اللہ تعالیٰ نے حضورا کرم ملکھیا کم کے بعد زمین پرخلیفہ بنانے اور ان کے اس دین کوجس سے وہ راضی ہوا تمکنت اور استقلال بخشنے اور ان کے خوف کوامن کے ساتھ بدلنے کے متعلق فر مایا ہے جبیبا کہ آیت کریمہ کامقتضی ہے۔ خلافت فاروق بزبان على رضى الله تعالىٰ عنهما بہر حال صورت تمام شراح نہج البلاغة یہی تصریح کرتے ہیں کہ حضرت سیدناعلی کرم اللہ تعالی وجہہ نے امیرعمر

بہر حال صورت تمام سرائ کی البلاغة یہی تصری کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا تھی کرم الند تعالی وجہہ کے المیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کواسی آیت استخلاف کے ساتھ برخق ٹابت کیا ہے اوران کے زمانہ خلافت کواوران کے دین کواسی آیت کے مقتصل سے بیان فرمایا کہ وہ برحق ہے اوراللہ تعالی اس پر راضی ہے واقعات بھی اسی امر کے موید ہیں۔ کہ وہ زمانہ جو جزیرہ عرب میں بھی مخالف قبائل کی آئے دن فتنہ پر دازیوں اور خطرناک سازشوں سے سخت پریشانی اور ب چینی کا زمانہ یقین کیا جاتا تھا اور ہروقت ان کی طرف سے خوف وخطر مسلمانوں کو لاحق تھا۔ امیر المونین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں تمام جزیرہ عرب کو یہود و نصار کی سے پاک کیا گیا اور تمام مخالف عضر یا حلقہ بگوش اسلام ہوایا ختم ہوگیا۔ اور اسلام کی سلطنت نے بہت بڑی (زیادہ) وسعت افتیار کی سلطنت ایران جیسی بارعب اور پر ہیبت حکومت نے اسلام کی چوکھٹ کے سامنے سرتسلیم خم کیا۔ تقریباً افریقہ، مصر، شام، عراق، خراسان اور باقی تمام قبائلی علاقے حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ اور یوں مسلمانوں کا خوف امن کے ساتھ متبدل (تبدیل) ہوا۔ اور بیتمام ترآیت کر یہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفتھم النے الآیلہ کے حرف بحرف مطابق ہوا۔میرے خیال میں اس آیت کر یہ سے زیادہ احقیت خلافت عمرضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اورکون کی دلی ہو کتی ہے۔ یہ غصب خلافت کے بہنیا دوعوے حضرت سیدناعلی کرم اللہ تعالیٰ وجہدی تصریحات اور آئمہ کرام کی توضیحات اور اسلام کی توضیحات کی مقاطر کی تا میں کیا وقعت رکھتے ہیں۔

# **غصب بیا رضا** آیئے!اب ہم آپ کوحضرت سیرناعلی کرم اللّٰہ تعالیٰ وجہہ کا کھلا فیصلہ سنا ئیں جس کواہل تشیع کے مجہزاعظم یعنی

صاحب تا تخ التواریخ نے اپی کتاب تا تخ التواریخ جلد اصفی ۵۱۹ میں درج کیا ہے۔ اگر ابو بکر و عمر سزاوارنه بودند چگونه بیعت کر دی واطاعت فرمودی واگر لائق بودند من ازشاں فروتر نیستم چناں باش از برائے من که از برائے ایشاں

بودی۔
انهائی علی علیه السلام ۱۵ما الفرقة فمعاذ الله ان افتح لها بابا واسهل الیها سبیلا ولکنی انهائی عما ینهائی الله ورسولهٔ عنه واهدیک الی رشدگ واما عتیق وابن الخطاب فان کان اخذا ماجعلهٔ رسول الله لی فانت اعلم بذلک والمسلمون و مالی ولهاذا الامر وقد ترکتهٔ منذحین فاما ان لایکون حقی بل المسلمون فیه شرع فقد اصاب السهم السغرة واما ان یکون حقی دونهم فقد ترکت لهم طبت نفسا و نفضت بدی عنه استصلاحان یکی (حضرت ایم عثمان رضی الشتعالی عند نے حضرت علی رضی الشتعالی عند فرایا) که اگر ابو براور عمر رضی الشتعالی عند نانی بیعت کی طرح کی اوران کی فرما نبرداری رضی الشتعالی عنها خلافت می خلافت شیق قویس ان کے مینیں ہوں۔ میر ساتھ آپ اس طرح ہو کر جی کوں کرتے رہے؟ اورا گرستی خلافت شیق میں ان کے ماتھ درہے ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت سیدناعلی کرم کر جیں جیبا کہ ان کے زمانے میں ان کے ماتھ درہے ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت سیدناعلی کرم کا دروازہ کھولوں یا فتذکا داستہ آسان کروں۔ میں آپ کو صرف اس چیز سے منع کرتا ہوں۔ جس چیز سے اللہ اوراس کے رسول الشری الشی اللہ تعالی عنها کا معاملہ تو اگرانہوں نے اس چیز کی محصرت کیا ہوتا اللہ اوراس کے رسول اللہ تا اللہ تعالی اللہ تعالی عنها کا معاملہ تو اگرانہوں نے اس چیز کو محصر عصب کیا ہوتا اللہ اور عربین الخطاب رضی اللہ تعالی عنها کا معاملہ تو اگرانہوں نے اس چیز کو محصر عصب کیا ہوتا الور عربین الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی کا معاملہ تو اگر انہوں نے اس چیز کو محصر عصب کیا ہوتا الور عربین الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ تو اگر انہوں نے اس چیز کو محصر عصب کیا ہوتا والی میں کو مدت عصب کیا ہوتا ہوں۔

لیجے صاحب!! یہ ہمولی مرتفای رضی اللہ تعالی عنہ کاحتی اور تطعی فیصلہ۔اب مولامشکل کشاتو فرما ئیں کہ اگر صرف میراحق تھاتو میں نے سلح وصفائی کے ساتھ اور خوشی اور رضا کے ساتھ امرخلافت ان کو بخش دیا اور ان کی حق میں دست بردار ہوگیا۔اور آج کل کے ذاکروں کا یہ (ٹوںٹوں) کہ حیدر کرارشیر خدا سے صحابہ کرام نے خلافت چھین لی، خصب کرلی۔ آپ انصاف سے کہتے کہ س کو بھی اور درست مانا جائے۔ذاکرلوگ اپنی کمی کمی اذانوں میں وصب مصب کرلی۔ آپ انصاف سے کہتے کہ س کو بھی اور درست مانا جائے۔ذاکرلوگ اپنی کمی کمی اذانوں میں وصب مصب کر ماللہ و حلیفت میلافصل اور خدا جانے کیا کیا کمات گا نہتے چلے جاتے ہیں۔کیااس سے حضرت سیدناعلی کرم اللہ و جہدی صاف صاف تکذیب لازم نہیں آتی۔منبروں پر چڑھ کرشیر خداکو جھٹلانا ،ان کی تکذیب کرنا کس محبت کرم اللہ وجہدی صاف صاف تکذیب لازم نہیں آتی۔منبروں پر چڑھ کرشیر خداکو جھٹلانا ،ان کی تکذیب کرنا کس محبت اور تو لئی کا تقاضا ہے۔اگر یہی محبت ہے تو دشنی کس کو کہتے ہیں؟ اگر زحمت نہ ہوتو وصیت کے بارے میں بھی ایک دو روایتیں ملاحظ فرما لیجئے۔

#### خلافت علی کی وصیت

روح کون ومکال حضورا کرم گافتینم نے حضرت سید ناعلی المرتضی رضی الله تعالی عنه کی خلافت کے متعلق ہر گز ہر گز وصیت نہیں فرمائی۔اس کے ثبوت کے لئے شیعہ کی معتبر ترین کتاب تلخیص الشافی مطبوعہ نجف اشرف مصنفہ (شیعوں کے )محقق طوسی امام الطا کفہ جلد ۲صفح ۲۲۷۔

وقد روى عن ابى واثل والحكيم عن على ابن ابى طالب عليه السلام انة قيل لة الاتوصى؟ قال ما اوطى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاوصى ولكن قال ان ارادالله خيرا فيجمعهم على خيرهم بعد نبيهم \_ الخ

یعنی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے آخری وقت میں عرض کیا گیا کہ حضورا پنے قائم مقام کے لئے وصیت کیوں نہیں فرماتے ؟ جواب میں فرمایا کہ حضورا کرم گاٹیڈیم نے (جب) وصیت نہیں (کی) تو میں کسے وصیت کروں۔البتہ حضور کا ٹیڈیم نے بیفر مایا تھا کہ اگر اللہ تعالی نے بھلائی کا ارادہ فرمایا تو میرے صحابہ کا اجماع میرے بعدان میں سب سے اچھے آدمی پر ہوجائے گا۔

ای طرح ایک اور روایت بھی ملاحظہ ہو (یہی کتاب اس صفحہ پر)

رواي صعقبة بن صوخان ان ابن ملجم لعنه الله لما ضرب عليا عليه السلام دخلنا عليه

فقلنا یا امیر المومنین استخلف علینا قال لا فانا دخلنا علی رسول الله علیه و علی آله وسلم حین ثقل فقلنا یا رسول الله استخلف علینا فقال الا انی اخاف ان تتفرقوا کما تفرقت بنوا اسرائیل عن هارون ولکن ان یعلم الله فی قلوبکم خیرا اختار کم تفرقت بنوا اسرائیل عن هارون ولکن ان یعلم الله فی قلوبکم خیرا اختار کم تعنی صحقه بن صوفان روایت کرتے ہیں کہ جب ابن کم ملعون نے حضرت علی علیه السلام کورخی کیا تو ہم حضرت شیر خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے اورع ض کیا کہ حضور اپنا خلیفه مقرر فرما کیں تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا یہ ہرگر نہیں ہوسکا۔ کیونکہ حضوراکرم کا اللہ ہمارے لئے کوئی اپنا خلیفہ مقرر فرما کیں تو حضور کا اللہ ہمارے لئے کوئی اپنا خلیفہ مقرر فرما کیں تو حضور کا اللہ ہمارے لئے فرمایا کہ ہرگر نہیں۔ جھے اس بات کا خوف ہے کہ اگر میں خلیفہ مقرر کروں تو تم اختلاف کرو گے۔جیسا کہ بن اسرائیل نے ہارون کے متعلق اختلاف کیا تھا لیکن یہ یقین رکھو کہ اگر اللہ تعالی نے تبہارے دلوں میں بہتری دیکھی تو تمہارے لئے خودی بہتر خلیفہ مقرر کردےگا۔

ا يك اورروايت بهى ت ليل صفح ا كال يكى كتاب ) وفى النحبر المروى عن امير المومنين عليه السلام لما قيل له الاتوصى؟ فقال ما

وقتی العجبو الممروی عن الدیر الموسین علیه السادم سها قیل نه او توضی الحاله بالناس خیرا اوصیٰ فقال ما اوصلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ولکن اذا ارادالله بالناس خیرا استجمعهم علیٰ خیر هم (وکذافی الثافی ص ایما) استجمعهم علیٰ خیر هم (وکذافی الثافی ص ایما) یعنی حضرت علی علیه السلام کی خدمت میں عرض کی گئی کہ حضور آپ وصیت کیول نہیں فرماتے ؟ شیرخدارضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضورا کرم گانی آئے اوصیت نہیں فرمائی تھی تو میں کیے وصیت کرول لیکن جب اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے گا تو ان کوان میں سے جواجھا اس پراتفاق بخشے گا۔ جیسا کہ نبی

کریم کے بعدلوگوں میں سے جواحچھا تھا۔ای پراجماع اورا تفاق بخشا تھا۔

یہی روایات شیعوں کے علم الہدیٰ نے اپنی کتاب شافی مطبوعہ نجف اشرف س اے امیں لکھی۔اسی طرح ایک اور روایت بھی مطالعہ سیجئے!اسی صفحہ اے اپ ہے۔

والمروى عن العباس انة خاطب امير المومنين في مرض النبي صلى الله عليه وسلم ان يسال عن القائم بالامر بعدة وانة امتنع من ذلك خوفا ان يصرفة عن اهل بيته فلايعود اليهم بدا معزت عباس رضى الله تعالى عنه نے حضورا كرم الله يعلى عرض كا حالت ميں حضرت على رضى الله تعالى عنه عنه حضورا كرم الله يعلى على مرض كا حالت ميں حضرت على معنى الله تعالى عنه عنه جو چه ليس كه حضور الله يعلى كم عند كون امير المومنين موكا تو حضرت على الله تعالى عنه ) نے اس خوف سے نه يو چها كه حضور الله يعلى الله بيت سے امير المومنين نه بنائيں كے (اوراس تصرح كى وجہ سے ) چر بھى ابل بيت ميں خلافت آ بھى نه سكے گى۔

#### حضرت على كا جواب

ملاحظہ فرمالیا آپ نے! یہ ہیں وصیت اور خلافت بلافصل کے متعلق نصوص قطعیہ جن کی تکذیب کونہ ختم ہونے

والى اذا نول ميں بيان كياجا تا ہے حضرت على المرتضى رضى الله تعالى عنه كا ايك اور فرمان بھى پڑھ ليجئے جونج البلاغة خطبه ۵ ميں درج ہے۔ جس ميں درج ہے كه حضرت عباس اور ابوسفيان رضى الله تعالى عنهما حضرت على كرم الله تعالى وجهه كى خدمت ميں حضورا كرم كالله يم كى وفات كے دن حاضر ہوكر عرض كرنے كے كه آپ كے ساتھ ہم خلافت كى بيعت كرتے جيں۔اس كے جواب ميں مولاعلى نے فرمايا: ايها الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجاة وعوجوا عن طريق المنافرة وصنعوا تيجان

ایها الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجاة وعرجوا عن طریق المنافرة و صنعوا تیجان المفاخرة افلح من نهض بجناح او استسلم فاراح (الاستخلاف) ماء آجن ولقم یغص بها اکلها و مجتنی الثمرة بغیر وقت ایتاء ها و کالزارع بغیر ارضه فان اقل یقولوا بها اکلها و مجتنی الشمرة بغیر وقت ایتاء ها و کالزارع بغیر ارضه فان اقل یقولوا حرص علی الملك و ان اسکت یقولوا جزع من الموت هیهات بعد اللتیا و التی و الله لا بن ابی طالب انس بالموت من الطفل لثدی امه ۱۹ لو بن ابی طالب انس بالموت من الطفل لثدی امه ۱۹ و گوانم فتوں کی موجوں کو نجات کی کشتیوں کے ذریعے طے کرواور منافرت و نخالفت کے طریقے چھوڑ دو ۔ تئبر کتا جوں کو پھینک دو ۔ جو شخص بال و پر کساتھ بلند ہوا۔ وہ فلاح پاچکا، یا جس نے اطاعت کر بی اس نے امن وابان حاصل کرلیا۔ مجھے خلیفہ بننے کا سوال ابیا ہے جیسے کوئی کچھل کو قبل از بی اس نے امن وابان حاصل کرلیا۔ مجھے خلیفہ بننے کا سوال ابیا ہے جیسے کوئی کچھل کو قبل از وقت تو ڑ لے یا جسے کوئی دوسرے کی زمین میں گھیتی باڑی کرنے لگے۔ پس اگر میں تمبارے کہنے کے مطابق خلافت کا دعوئی کردوں تو فتنہ بازلوگ کہیں گے کہاس نے ملک کے لئے لا بی کھی ہا ہواراگر چپ مطابق خلافت کا دعوئی کردوں تو فتنہ بازلوگ کہیں گے کہاس نے ملک کے لئے لا بی کھی ہا ہواراگر چپ مطابق خلافت کا دعوئی کردوں تو فتنہ بازلوگ کہیں گے کہاس نے ملک کے لئے لا بی کھی کیا ہواراگر چپ مطابق خلافت کا دعوئی کردوں تو فتنہ بازلوگ کہیں گے کہاس نے ملک کے لئے لا بی کھی کیا ہواراگر جپ

ربوں در ہیں دے میں سے مدرت کو اپنی مال کے دودھ کی طرف رغبت کرنے والے بچے ہے بھی ہے۔اللّٰد کی قشم علی ابن ابی طالب موت کو اپنی مال کے دودھ کی طرف رغبت کرنے والے بچے ہے بھی زیادہ پسند کرتا ہے۔ اس روایت نے بیعت میں تو قف کرنے کا تخمینہ بھی اڑا دیا۔اس خطبے کو خلط ملط کرنے کے لئے شیعوں کے مجتہداعظم نے انتہائی کوشش کی ہے مگر شیر خدا کا بیرواضح ارشا دنہیں جھے یہ سکا۔حضرت علی کرم اللّٰہ تعالی و جہہ کی خلافت

حضور من النیائی کے بعد قبل از وقت کیے پھل تو ڑنے والے مخص کے مشابہ اور کسی دوسرے شخص کی زمین میں کھیتی باڑی شروع کر دینے والے کی مشابہ اور کسی دوسرے شخص کی زمین میں کھیتی باڑی شروع کر دینے والے کی مشل صرف اسی صورت میں ہی مقصود ہو سکتی ہے کہ ابھی ان کی خلافت کا زمانہ ہیں آیا۔ اور ابھی وہ خلافت کے خلافت کا زمانہ ہیں آیا۔ اور ابھی وہ خلافت کے خل دار نہیں ہوئے اور ڈر کی وجہ سے بھی بیعت کرنا واضح ہو گیا۔ کہ شیر خدافت کھا کر فرمارہے ہیں کہ میں موت سے نہیں ڈرسکتا۔خدائے شیر کی شان میں ایک اور خطبہ اسی نبج البلاغة کا ملاحظہ فرماویں۔

اترانی اکذب علی رسول الله صلی الله علیه وسلم والله لانا اول من صدقهٔ فلا اکون اول من کذب علیه فنظرت فی امری فاذا اطاعتی قد سبقت بیعتی واذا المیثاق فی عنقی لغیری کذب علیه فنظرت فی امری فاذا اطاعتی قد سبقت بیعتی واذا المیثاق فی عنقی لغیری لین یعنی تم میرے متعلق بی گمان کرتے ہو کہ میں رسول الله من الله

ا پنی خلافت کے بارے میں خوب سوچ سمجھ لیاہے، پس میرے لئے اطاعت کرنا اس بات پر سبقت لے چکاہے کہ میں لوگوں کو بیعت کرنا شروع کر دوں۔ جبکہ حضور مکاٹیڈ کم کا وعدہ دوسروں کی اطاعت کا میرے ذمہ لگ چکاہے۔

#### بیعت صدیق کا وعدہ

اسی خطبہ کی شرح میں اہل تشیع کے علامہ ابن مثیم صفحہ ۱۵۸ پر رقم طراز ہیں۔

فنظرت فاذا طاعتى قدسبقت بيعتى اى طاعتى لرسول الله فى ما امرنى به من ترك القتال قد سبقت بيعتى للقوم فلاسبيل الى الامتناع منها و قولة اذا الميثاق فى عنقى لغيرى اى ميثاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهدة الى بعدم المشاقة وقيل الميثاق مالزمة من بيعة ابى بكر بعد ايقاعها اى فميثاق القوم قد لزمنى فلم يمكنى المخالفة بعدة 0

اب بیر کہنا کہ سیدناعلی کرم اللہ وجہہ نے صرف ہاتھ سے بیعت کی تھی۔ دل سے نہیں گی۔ کس قد رلغوا ور بے معنی تاویل تاویل ہے کیونکہ اس کا تو یہی معنی ہوگا کہ حضرت سیدناعلی کرم اللہ تعالی وجہہ نے رسول اللہ می اللہ عث اور وعدہ کا

ان کی مخالفت کروں۔

ایفاء (معاذ اللہ) دل ہے نہیں کیا تو اس سے زیادہ بھی کوئی کفر ہوسکتا ہے؟ کہ شیر خدا کے متعلق اس قتم کے اتہا مات

گھڑے جاویں اور بیا کہنا کہ شیر خدانے ڈر کر بیعت کی تھی۔ کس قدر بیہودہ گوئی ہے۔ شیر خدافتم اٹھا کر کہیں کہ میں نہیں

ڈرسکتا۔ اللہ تعالی فرمائے و لا تعخافو ہم و خافون ان کنتم مومنین ٥ (القرآن) یعنی اگرتم مومن ہوتو اللہ کے

بغیر کسی سے نہ ڈرو۔ اور حضرت علی فرماویں کہ میں رسول اللہ مالی کے فرمان و تھم اور وعدہ کے تحت ان کی اطاعت اور ان

کے ساتھ بیعت کر رہا ہوں۔ اور اس کے مقابل میں اس قتم کے ٹو شکے اور تخییے شیر خدا کی شیری اور دلیری کو چھیانے کی

غرض سے پیش کئے جاویں۔ تو میں جیران ہوں کہ باوجوداس کے دعوی محبت و تولی کس نظریہ کے تحت ہے؟ اگر تھوڑی دیر

کیلئے ہم شلیم بھی کرلیں کہ شیر خدارضی اللہ تعالی عنہ نے صرف ہاتھ سے بیعت کی تھی اور دل سے نہیں کی تھی تو اس کا جواب بھی حضرت سیدناعلی کرم اللہ تعالی و جہہ کی کلام فیض انجام سے سن لیں۔ دیکھئے نہج البلاغة خطبہ ۱۰ وناسخ التواریخ جلد ۳ کتاب مصفحہ ۳۸،۳۳۔

يزعم انه قد بايع بيده ولم يبايع بقلبه فقد اقر بالبيعة وادعى الولجة فليات عليها بامر

بعرف والا فلید خل فی ماخوج منه الغ۔ لیمن زبیر بید خیال کرتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ دل سے بیعت نہیں کی تو یقیناً بیعت کا تو اقرار کیا اور بیعت کرنے والوں کے زمرہ میں داخل ہو گیا۔ پس چاہئے کہ اس پرکوئی ایسی بات پیش کرے جس سے پہچانا جاسکے۔ الخ

سن لیا حضرات! صرف ہاتھ سے بیعت کرنے کی حقیقت۔اگر شیر خدا کے نزدیک ہاتھ سے بیعت کرنا اور دل سے نہ کرنا بیعت کے حکم میں نہ ہوتا تو حضرت زیبررضی اللہ تعالی عنہ کو' وادعی الولیجۂ'' کیوں فر ماتے؟اورا قربالبیعت کا حکم کے میں تاریخ دیسے کے میں سے میں میں میں میں میں میں اللہ تعالی عنہ کو' وادعی الولیجۂ'' کیوں فر ماتے؟اورا قربالبیعت کا حکم

## خلفاء ثلاثه بزبان حضرت حسن رضى الله تعالى عنهم كتاب معافى الاحبار صفحه المطبوعداريان مصنفه ابن بابويةى كابهى مطالعه فرمائيس كيونكه بيركتاب بهى مزهب

الل تشيع مين ان كى مايد عناز جاوران كنزديك بحد معترج -عن الحسن ابن على (رضى الله عنهما) قال وسول الله صلى الله عليه وسلم ان

عن الحسن ابن على (رضى الله عنهما) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابابكر منى بمنزلة الفواد منى بمنزلة الفواد منى بمنزلة الفواد في تفسير الامام الحسن العسكرى)

یعن امام عالی مقام سیدناحسن رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ حضورا قدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر بمنزلہ میرے آئکھ مقدس کے ہے ابو بکر بمنزلہ میری آئکھ مقدس کے ہے (عمر میری آئکھ مقدس کے ہے (عمر میری آئکھ ہے) اور عثمان بمنزلہ میرے دل منور کے ہے (عثمان میرا دل ہے) (ای طرح امام حسین

ابامام عالی مقام امام حسن رضی اللّد تعالیٰ عنه روایت فر مانے والے ہوں اور پیغمبر خداعلیہ السلام ان مقدس اور منور ہستیوں کواپنے شمع مبارک، بصر مقدس اور دل منور کی منزلت بخشیں تو ان مقدس ہستیوں کی شانِ اقدس میں سب و \*\*\*

عسکری کی اپنی تفسیر میں ہے)۔

شتم براه راست رسول خدا کی شان اقدس میں سب وشتم نہیں؟ اوران کا ادب واحتر ام اوران کی محبت براه راست رسول خدا علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کا ادب واحتر ام اور حضور می گیائی محبت نہیں؟ کچھٹو سوچو۔

#### واقعه هجرت

چونکہ الل تشیع ائمہ طاہرین کی اس میم کی تصریحات کود کھے کر ہمیشہ سرے سے انکار کے عادی ہیں اور بھٹ سے کہدو سے ہیں کہ اللہ تعالی عنہ کی ایک عنہ کی ایک اللہ تعالی عنہ کی ایک اللہ تعالی عنہ کی ایک اللہ تعالی عنہ کی ایک اور روایت بطور خمونہ لفظ بلفظ کھنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ کتاب بھی امام صاحب کی اپنی تفسیر چھپی ہوئی بھی ایران کی۔

يعنى تفسير حسن عسكرى مطبوعه امريان صفحه ١٦٥،١٦٣ \_

هذا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل اصحابه وامته حين صار الى الغار ان الله تعالى او لحى اليه يا محمد ان العلى الاعلى يقرئك السلام ويقول لك ان اباجهل والملامن قريش دبراو عليك يريدون فتلك وامران تبيت عليا وقال لك منزلته منزلة اسحاق الدبيح ابن ابراهيم الخليل يجعل نفسة لنفسك فداء وروحة بروحك وقاء وامرك ان تستصحب ابابكر فانةُ ان آنكس وسعدك و آزرك وثبت على ما يتعهدك يعاقدك كان في الجنة من رفقائك وفي غرفاتها من خلصائك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى ارضيت ان اطلب فلا اوجد وتطلب فتوجد فلعلهُ ان يبادر اليك الجهال فيقتلوك قال بلي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيت ان يكون روحي لرواحك وقاء ونفسى لنفسك فداء بل رضيت ان يكون روحي ونفسي فداء لك او قريب (لقريب) منك (او) لبعض الحيوانات تمتحنها وهل احب الحياوة الالتصرف بين امرك ونهيك ونصرة اصفياء ك ومجاهدة اعدائك ولولا ذلك لما احب ان اعيش في الدنيا ساعة واحدة فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم راسة فقال له يا ابا الحسن قد قراعلى كلامك هذا الموكلون باللوح المحفوظ وقرووا على ما اعدالله لك من ثوابه في دار القرار مالم يسمع بمثل (بمثله) السامعون ولا راى مثلة الراوون ولا خطرببال المفكرين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي بكر ارضيت ان تكون معي يا ابابكر تطلب كما اطلب وتعرف بانك انت الذي تحملني على ما ادعيه فتحمل عنى انواع العذاب قال ابوبكريا رسول الله اما انا لوعشت عمر الدنيا اعذب في جميعها اشد عذابا لا ينزل على موت صريح ولا فرح ميخ (مريح) وكان ذلك في محبتك لكان ذلك احب الى من ان اتنعم فيها وانا مالك لجميع مماليك ملوكها في مخالفتك وهل انا ومالي لي وولدي الا فداء ك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاجرم ان الله اطلع على قلبك ووجد موافقا لما جراي على لسانك جعلك منى بمنزلة السمع والبصر والراس من الجسد وبمنزلة الروح من البدن كعلى الذي هو منى كذلك الخر

یعنی جب حضورا قدس علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے موقع پر غار کی طرف تشریف فر ما ہوئے تو اپنے صحابہ اور اپنی امت کو بیہ وصیت فر مائی کہ اللہ تعالی نے میری طرف جبر بل علیہ السلام کو بھیج کر فر مایا کہ اللہ تعالی آپ پر (صلوۃ) سلام بھیجنا ہے اور فر ما تا ہے کہ ابوجہل اور کفار قریش نے آپ کے خلاف منصوبہ تیار کر لیا ہے اور آپ کے قل کرنے کا ارادہ کر بھی جیں۔ اللہ تعالی فر ما تا ہے کہ آپ علی المرتضی کو اپنے بستر مبارک پر شب باشی کا تھم دیں اور فر مایا ہے کہ ان کا مرتبہ آپ کے نزد یک ایسا ہے جبیسا کہ اسحاق ذبح کا مرتبہ تا مالانکہ ذبح اساعیل ہیں مگر اہل کتاب اسحاق کو ذبح کہتے ہیں) حضرت علی اپنی زندگی اور روح کو تیری دات اقدس پر فعدا اور قربان کریں گے اور اللہ تعالی نے آپ کو بیتھم دیا ہے کہ آپ (ہجرت ہیں) ابو بکر و مصور کے عہد و صدیق کو اپنا ساتھی مقرر فرماویں کیونکہ اگر وہ حضور کی اعانت اور رفاقت اختیار کرلیں۔ اور حضور کے عہد و

پیان پر پختہ کار ہوکر ساتھ دیں تو آپ کے رفقاء جنت میں سے ہوں گے۔اور جنت کی نعمتوں میں آپ كخلصين ميں سے ہوں گے۔ پس حضور اقدس عليه الصلوٰة والسلام نے حضرت على كوفر مايا كه اے على! آپ اس بات پرراضی ہیں کہ میں طلب کیا جاؤں تو (رشمن کو) نہل سکوں اورتم طلب کئے جاؤ تو مل جاؤ اورشایدجلدی میں تیری طرف پہنچ کر بےخبرلوگ تخفیے (شبہ میں )قتل کردیں۔حضرت علی (رضی اللہ تعالیٰ عنه) نے عرض کیا کہ میں راضی ہوں یارسول اللہ کہ میری روح حضور منگاٹیا ہے روح مقدس کا بچاؤ ہواور میری زندگی حضور کی زندگی اقدس پرفدا ہو۔ بلکہ میں اس بات پر بھی راضی ہوں کہ میری روح اور میری زندگی حضور ملاثین لم پراور حضور ملاثین کے بعض حیوا نات پر قربان اور فیدا ہو۔حضور ملاثین میر اامتحان لے لیں۔ میں زندگی کواس لئے پیند کرتا ہوں کہ حضور ملی لیا کے دین کی تبلیغ کروں اور حضور ملی لیا کے دوستوں کی حمایت کروں اورحضور مٹانٹائے کے دشمنوں کے خلاف جنگ کروں۔اگر پینیت نہ ہوتی تو میں دنیا میں ایک ساعت بھی زندگی پسندنہ کرتا۔ پس حضورا قدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت علی کے سرمبارک کو بوسہ دیا اور فر مایا کہاے ابوالحن تیری یہی ت<mark>قریر مجھے</mark> لوح محفوظ کے موکلین ملائکہ نے لوح محفوظ سے پڑھ کر سنائی ہے اور جو تیری اس تقریر کا ثواب او<mark>ر بدلہ</mark> اللہ تعالیٰ نے آخرت میں تیرے لئے تیار فر مایا ہے وہ بھی بڑھ کر سنایا ہے وہ نثواب جس کی مثل نہ سننے والوں نے سنی ہے نہ دیکھنے والوں نے دیکھی ہے نہ ہی عقلمندانسانوں کے د ماغ میں ہسکتی ہے پھرحضور نے ابو بکرصدیق سے فر مایا کہا ہے ابو بکرتو میرے ہمراہ چلنے کیلئے تیار ہے؟ تو بھی اسی طرح تلاش اور طلب کیا جاوے جیسا میں اور تیرے متعلق دشمنوں کو بیہ یقین ہوجاوے کہ تو ہی نے مجھے ہجرت کرنے اور دشمنوں کے مکراور فریب سے پچ کر نگلنے پر آمادہ کیا ہے تو تو عرض کی یارسول الله مناتيا في أكر مين قيامت تك زنده رجول اوراس زندگی مين سخت ترين عذاب و د كه اورمصائب مين مبتلا ر ہوں جس مصیبت والم سے نہ مجھے بچانے کے لئے آسکے اور نہ کوئی دوسراسب آرام دے سکے اور بیسب کچھ حضور سکاٹٹیا کی محبت میں ہوتو مجھے بطتیب خاطر منظور ہے اور مجھے بیہ پسندنہیں کہاتنی کمبی زندگی ہواور دنیا کے بادشا ہوں کا بادشاہ بن کر رہوں اور تمام نعتیں اور آسائشیں حاصل ہوں لیکن حضور مناتیا کی معیت سے محروی ہوا در میں اور میرا مال اور میری اولا دحضور مکاٹیڈیٹم پر فیدا اور قربان ہے پس حضور اقدس مکاٹیڈیٹم نے فر ما یا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تیرے دل برمطلع ہےا ور جو پچھ تو نے کہا ہے۔اللہ تعالیٰ نے اس کو تیری کیفیت اور وجدان کےمطابق پایا ہے۔اللہ تعالیٰ نے سختے بمنزلہ میرے گوش مبارک اور بمنزلہ میری آئکھوں کے کیا ہے اور جونسبت سرکوجسم سے ہے اللہ تعالی نے تخصے اس طرح بنایا ہے اور جس طرح روح کی نسبت بدن سے ہے۔میرے لئے توای طرح ہے جیسا کہ حضرت علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)میرے نز دیک ہیں۔

#### تحریف کا نادر نمونه

اگرچہاس روایت میں فضیلت صدیق اکبر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) روز روش سے بھی زیادہ روش اور واضح و ثابت ہے گراہل تشیع نے تصرف اور تحریف فی الروایات کی عادت یہاں بھی نہیں چھوڑی۔

حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اعانت ومساعدت پر کمر بستہ ہو جائیں تو وہ دنیا اور آخرت میں حضور ملی تاہیم کے رفیق ہیں۔ یہاں جب اللہ تعالیٰ بھی دلی کیفیات اور حالات پرمطلع ہے اور آپ (حضرت صدیق)نے جب علم الہی وہی کچھ عرض کی۔ جوحضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے نز دیک بمنز لیسمع مبارک وچشم مبارک اور روح مقدس ثابت ہوئے تو پھرشرطیہ جملہ صافتح بیف وتصرف فی الروایت پر دلالت کرر ہاہے۔ جوقلبی وغش پر بنی ہے۔

اول:۔ یہ کہ حضرت صدیق اکبر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) ہے جب فرمایا گیا تو حرف شرط کے ساتھ لیعنی اگر وہ ً

دوسرا: ـروايت كة خرمس بيجلك أوعلى فوق ذلك لزيادة فضائله و شرف خصاله "يعن على (رضی الله تعالیٰ عنه)اس سے زیادہ ہیں۔ کیونکہان کے فضائل اور شرف خصال زیادہ ہیں۔ ارے سمع وبصر وراس وروح نبوت پناہ پر کون سی زیادتی متصور ہے۔

بہرصورت اہل تشیع کی معتبرترین کتب بھی خلفائے راشدین کے فضائل وعلوم تبت کواپنے اوراق میں جگہ دینے پر مجبورنظرآتے ہیں۔ والمحسن ماشهدت به الاعداء (جادووہ جوسر پڑھکر بولے) ائمہ طاہرین کے ارشادات کوہر حلیے سے ردوبدل کرنے اور تو ژموڑ تصرفات کرنے کی انتہائی کوشش کی ۔ مگر خلفائے راشدین کی شان کوآنچ نہ آئی۔ فضيلت والاكون

اگرچہاہل ایمان اور اہل عقل و درایت کے لئے اس روایت سے زیادہ حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اورآپ کافضل اور کیامتصور ہے گرمومنین کے دل کوخوش کرنے کے لئے بطورنمونہ ایک دوروایتیں اور بھی خلفائے راشدین سابقین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی فضیلت کے بارے میں اہل تشیع حضرات کی معتبر کتابوں سے پیش کرتا ہوں۔اہل تشیع کی معتبر کتابوں میں حضرت سلمان فارس (رضی اللہ تعالیٰ عنه ) کے متعلق رسول اللہ مُلَاثِیم کا بیارشا دگرا می

موجودہے کہ حضور سی اللہ نے فرمایا: سلمان منا اهل البیت تعنی سلمان جمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ نمونه كے طور يركتاب كشف الغمة في معرف الائمه مطبوعه ابران صفحه ١١٦\_ وانت لو فكرت لعلمت انهُ يكفيه نسبا قولهُ صلى الله عليه وسلم سلمان منا اهل بيت٥

یعنی تو اگر فکر وہوش ہے کام لے تو یقینا جان لے گا اور دیکھے لے گا۔ کہ سلمان فارس کے لئے یہی نسب نامہ کا فی ہے جوحضور و کا ارشادگرا می ہے کہ سلمان ہم میں سے ہےا وراہل بیت میں سے ہے۔ اب ہم اہل نظر وفکر کی خدمت میں فروع کا فی جلد ۲ کی عبارت پیش کرتے ہیں جوحضرت ابو بکرصدیق (رضی الله تعالی عنه )اورحضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه کے فرق مرتبہ کے متعلق وار د ہے۔

ثم من قد علمتم بعدة في فضله وزهده سلمان وابو ذر رضي الله عنهما الخ یعنی پھروہ مخض جس کے متعلق تہمیں علم ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جن کا مرتبہ فضل وز ہد میں ہےتو وہ سلمان فارسی اور ابوزر (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) ہیں۔

اب جن کا مرتبہ فضل وز ہدمیں صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہے۔وہ اہل بیت ہوں اور اول مرتبے والی ہستی کہ جن کو بمنز لہانسمع والبصر والروح بھی فر مایا گیا ہو۔وہ اہل بیت میں نہ ہوتو بیکس قند رہٹ دھرمی اور بےانصافی پر مشتمل ايك غلط نظريه ب-وانت لوفكرت وتدبرت ذلك لعلمت فضل ابى بكر وزهده على جميع الصحابة ويكفيه فضلا وكمالا ومرتبة قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لابي بكر رضي الله عنه انت معنى بمنزلة السمع والبصر والروح وقد مربيانه ببياني

# عمر، داماد على رضى الله تعالىٰ عنهما

خليفه ثانى سيدناامير المومنين عمررضي اللدتعالى عنه كوحضرت سيدنا امير المومنين على رضى الله تعالى عنه كارشته دينااور ان کوشرف دامادی بخشا کوئی کم مرتبه پر دلیل نہیں۔اعتبار کریں۔ورنه کتاب فروع کافی جلد ۲ صفحه ۱۱ کی بیرعبارت بروايت امام ابوعبدالله جعفرالصا دق رضى الله عنه يرهيس \_

عن ابي عبدالله عليه السلام قال سئالته عن المراة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها اوحيث شاء ت قال حيث شاء ت ان عليا صلوت الله عليه لما توفي عمراتي ام كلثوم فانطلق بها الى بيته

یعنی حضرت امام جعفر صادق رضی ال<mark>ند تعا</mark>لی عنه ہے مسئلہ دریافت کیا گیا کہ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو وہ اپنے گھر (خاوند کے گھر<del>) عدت</del> بیٹھے یا جہاں مناسب خیال کرے وہاں بیٹھے۔امام عالی مقام نے جواب دیا کہ جہاں جاہے بیٹھے۔ کیونکہ جب عمر (رضی اللہ عنه) فوت ہوئے تو حضرت علی علیہ السلام اپنی بچی کوان کے گھر ہے اپنے گھر لے گئے۔

على بنداالقياس كتاب ' طراز المذ هب مظفري''مصنفه مير زاعباس قلى خان وزيرمجلس شوري كبري سلطنته ايران جلداول صفحہ ۲۷ تاصفحہ ۲۷ پراس نکاح کے متعلق تمام علماء شیعہ کا اتفاق اوران کے متعلق تصریحات ملاحظہ فر ماویں۔ بیہ کتاب شاہ ایران مظفرالدین قاحار کی زیرسر پرتی کھی گئے ہے۔۱۲

# اس نکاح کا ثبوت تقریباً اہل تشیع کی ہر کتاب میں موجود ہے۔ مگر جن الفاط کے ساتھ اہل بیت کرام کی عقیدت کا دم بھرنے والوں نے اس نکاح کا اقرار کیا ہے مجھے اللہ تعالیٰ کی قتم ہے کوئی ذلیل سے ذلیل انسان بھی اپنے متعلق

ان الفاظ كو برداشت نہيں كرسكتا \_جن الفاظ كواہل بيت نبي مائين كے متعلق ان مرعيان تولى نے استعمال كيا ہے ـ كوئى ھخص ان الفاظ کو دیکھ کریہ بات تسلیم کئے بغیرنہیں رہ سکتا۔ کہاس تشم کےالفاظ بدترین دشمن ہی منہ سے نکال سکتا ہے۔ میں جیران ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے مقبولوں کے متعلق بیالفاظ استعال کرنے والا اسی دنیا میں غرق کیوں نہیں ہوجا تا لہذا میں

بيجرأت نهيس كرتااورايني عاقبت نتاة نهيس كرتا كهوه الفاظ ككصول \_الماكتشيع كى ام الكتب يعنى فروع كافي جلد ٢صفح صفحه ١٣ اسطر ے مطبوعہ کھنو کسی بڑے مرعی تولے ومعتقدا ہل بیت سے سنئے۔ نیز ناسخ التواریخ جلد ۲ صفحہ۳۲۳،۳۲۳،سطرا ملاحظہ فر ماویں اورمیری تمام ترمعروضات کی تصدیق کریں کہ شان حیدری میں کس قدر بکواس اور سب وشتم هیعان علی نے کئے ہیں کوئی بڑے سے برابد بخت خارجی بھی ان کے حق میں اس قتم کے کلمات لکھنے کی جرأت نہیں کرے گا۔حضرت سید ناعلی الرتضلی

رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کے حق میں پیمکواس صرف اس لئے کئے ہیں کہ آپ نے سیدنا امیر الموننین عمر رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کورشتہ كيول ديا ہے اوربس \_ كاش مير \_ بھولے بھالے بردران وطن شيعه مذہب كى حقيقت سے واقف ہوتے \_

# نياز مندانه مشوره

اے سادات عظام خداکے واسطے پچھ سوچوا ورضر ورسوچو۔جس مذہب کی اس قدر معتبر کتاب میں حضرت سیدنا

علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس میں اس قتم کے بکواس ہوں جوآپ کسی ذکیل سے ذکیل نوکر کونہیں کہہ سکتے

اس مذہب سے آپ نے کیا پھل پانا ہے؟ خداراا پی عاقبت تباہ نہ کرو۔

آ ہے ہم اہل سنت آپ کے بردے اور آپ کے گھرانے کے حلقے بگوش ہیں ہم سے اپنے خانوادہ کی عزت

وناموس کے متعلق بھی روایات سنئے اور خانوا دہ نبوت کی شان کو ملاحظہ فرمائے۔ یہی روایت جس کے لکھنے سے میرا دل لرز گیا۔میرے ہاتھ سے قلم گریڑاا وراللہ کی قشم میں لکھنے کی جرأت نہ کرسکا۔اہل تشیع نے اپنی معتبر کتاب ناسخ التواریخ

جلدنمبراصفحہ۳۱۳سطبرنمبر۲۹ پر بڑے شدومہ کے ساتھ اور ثبوت نکاح میں بیتمام صفحہ اور ص۲۳سطلی ہذا القیاس صفحہ ۳۳۳م بھی ملاحظہ فر مائے اس کے بعداور نہیں تو یہ ہی ھیعان علی کو پڑھ کرسناد ہجئے کہ ع

ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسال کیوں ہو

مگر در حقیقت دوست نماد تمن کے ب<mark>غیرا ا</mark>ل تشیع کے م*ذہب* کی بناءاور کوئی نہیں رکھسکتا۔ مٰدکورہ بالاعبارات کو پڑھ کر یقیناً اہل انصاف میری تقید بی کریں <mark>گے م</mark>مکن ہے بھولے بھالے برادران وطن کہیں کہ جولوگ سال بہسال امام عالی مقام زندہ جاوید کا ماتم کرتے ہیں اور اپنے سینوں کو پیٹ پیٹے کرخون خون کر دیتے ہیں۔ یہ کیسے کسی وشمن کی تقلید

میں مذہب تشیع اختیار کر سکتے ہیں یا جس نے بیدنہ ہب گھڑا ہے وہ کیسے رحمن اہل بیت ہوسکتا ہے؟ اس کا فطرتی جواب (پہلا جواب) صرف اتناہے کہ اس قتم کی روایات گھڑنے کی سزایہی ہوسکتی ہے اور جن مقدس ہستیوں کوامام عالی مقام

سیرناعلی کرم اللہ تعالی وجہدالشریف امام الہدی شیخ الاسلام، حبیب مقتدا اور پیشوا فرما دیں۔جن کے ہاتھ پر بیعت کریں جن کوبطتیب خاطر رشتے دیں۔ان ہستیوں کی شان اقدس میں علانیہ بکواس مکنے کی دنیا میں سزایہی ہے کہا ہے

ہاتھ سےاپنے منہاوراپنے سینوں کو پیٹ پیٹ کراڑا دیں۔ورنہ محبت کے نقاضے پریہ کاروائی مبنی ہوتی تو اس کی ابتداء حیدرکراررضی اللہ تعالی عنہ ہے شروع ہوتی۔ان کے بعدیا ز دہ ائمہ (گیارہ امام) اس پڑمل فرماتے مگریا در کھو بیکسی

زبردست مجرم خدا کی سزاہے شروع ہوئی ہے۔ اےآل حیدر کرار! آپ اینے جدامجد کی سنت تلاش فرماویں اوراپنے تمام طاہرین کی سنت کی پیروی اختیار کریں۔

دوسراجواب بیہ ہے کہاس نشم کی روایات گھڑ نااوران کورائج کرناایک سیاسی کرتب تھا تا کہ بیوقوف اور کم سمجھ لوگ اس متم کی غلط روایات کے باوجود ہمیں محت سجھتے رہیں اور ہم آسانی کے ساتھ اپنا ند ہب رائج کرتے رہیں۔آپ دعویٰ محبت کے کوٹ کے اندرد میکھئے اوراس زہرہے بیچئے۔خیریدایک نیاز مندانہ مشورہ تھا جوموضوع سے نکال لے گیا۔

## انتظار کس بات کا

ائمہ طاہرین صادقین معصومین کی روایات سےخوداہل تشیع کی کتابوں میں جب بیہ بات مل گئی۔ کہ ائمہ طاہرین نے خلفائے راشدین کوصدیق مانا۔ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ان کوامام البدیٰ ﷺ الاسلام،مقتداءاور پیشواتسلیم کیا۔ ان کے حق میں سب مکنے والوں کو تل کیا۔ سزائیں دیں اپنی مجلس سے نکالا۔ بلکہ خلفائے راشدین کی شان اقدس میں

صفااور ظاہری باطنی صدافت ہی کی بنا پر فرمائے۔خلافت خلفائے سابقین کے متعلق جن واضح اور غیرمبہم کلمات طیبات کے ساتھ حضرت سیدناعلی کرم اللہ تعالی و جہدالکریم نے قطعی فیصلہ ارشا دفر مایا ہے جو پہلے عرض کر چکا ہوں اس کے بعد فتنہ اورفساد پیدا کرنااوروہ فیصلهٔ تسلیم نه کرنااورخلفائے راشدین کی شان اقدس میں سب وشتم بکنااورمحب علی کہلوا نا حضرت علی کو(معاذاللہ) حبیثلانااور پھردعوے تولی (محبت) کرناایمان تو کجاخود کسی معقولیت پر بھی پین نہیں ہوسکتا۔ حديث قرطاس بے خبراور نا واقف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے بھی قرطاس کی روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضرت اقدس مُلَّاثَيْنِا نے اپنی ظاہری حیوۃ طیبہ کے آخری خمیس <mark>کوای</mark>ے حرم سرا میں اہل بیت کے مردوں سے کہا کہ لکھنے کے لئے کوئی چیز ( دوایت ، قلم ، کاغذ ) لا وَ میں تمہارے لئے م<mark>جھ و</mark>صیت کھوں تا کہ میرے بعدتم صراط منتقیم پر ثابت قدم رہو۔حضرت على كرم الله تعالى وجهه نے مسجد شریف میں جا كر دوات قلم طلب فر مائى تو امير المونين عمر رضى الله تعالى عنه نے كہا كه مميں قرآن كريم كافى ہےكيا آنخضرت سُلطين ميں داغ مفارفت تونہيں دينا جا ہے؟اس بات كومجھو!! بدروایت اہل سنت کی کتابوں میں ہو یا اہل تشیع کی کتابوں میں بہر صورت قرآن کریم کی آیت کریمہ (ولاتخطه بيمينك اذا لارتباب المبطلون) يعنى آپ اپنم اتھ مبارك سے بھى اس كوندلكھنا تاكم كمراه كرنے والے لوگ شک پیدانہ کرسکیں۔ (کہ حضور مگا الیا نے خودلکھ سکتے تھے اور قرآن کریم بھی خودلکھا ہے خداکی طرف سے نہیں) اب میفی ہو یا نہی۔ بہرصورت آنحضرت سکھیا کا اپنے ہاتھ مبارک سے لکھناممنوع اورمحال ہےاورروایت میں ہے کہ میں ککھوں۔ دوسرا بفرض تسلیم اس روایت میں خلافت کا ذکر تک نہیں۔حضرت علی کی خلافت اور وہ بھی بلافصل اس سے کیسے ثابت ہوگئی۔

سب بکنےوالوں کومسلمانوں کی جماعت ہے بھی خارج فر مایااور بیھی مسلم ہےک ائمہ طاہرین رضوان الڈعلیہم اجمعین گ

کے پاس اور مقدس دلوں میں غیرخدا کا خوف نہیں آسکتا تھا اور ولا تخافو هم و خافون ان کنتم مؤمنین (اگرتم

مومن ہوتو میرے بغیر کسی سے نہ ڈرو) پران کا پوراایمان تھا۔اور میدان کر بلامیں اپنے اس ایمان کا ثبوت عملی طور پر بھی

دیا تو وہ تمامتر ارشادات جوائمہ طاہرین نے فر مائے اور تمامتر اخوت ومودت کے جو مملی ثبوت بہم پہنچائے صرف صدق و

چوتھا: فرض کریں حضورخلافت ہی لکھتے (جس کا ذکرتک روایت میں نہیں) گر جب حضور طُالْیَا ہم پہلے فرمار ہے ہیں کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوگا۔اس کے بعد عمر ہوگا رضوان اللہ تعالی علیہ م اجمعین اور یہ کہ مجھے اللہ تعالی نے یہی فرما یا ہے دیمی تو تفسیر صافی جلد ۲ سانسی السعالی السخویہ وہ کے معتبر ترین تفاسیر میں حضورا قدس طُالِیًا ہے بیروایت (یارہ ۲۸ سورہ تحریم) تفسیرامام حسن عسکری اور باقی تمام اہل تشیع کی معتبر ترین تفاسیر میں حضورا قدس طُالِیًا ہے بیروایت

ثابت ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کا رسول مکا اللہ تعالیٰ کے حکم اور فرمان کے خلاف اور اپنے ارشاد کے خلاف کوئی دوسری خلافت کھنے گئے تھے۔

ہم پہلے حصرت سیدناعلی المرتضٰی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واضح اور غیر مبہم خطبات آپ کو سنا چکے ہیں کہ حضرت علی سے جب رسول اللہ مکا اللہ تعالیٰ کے بعد خلافت کی بیعت کرنے کے بارے میں کہا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میری خلافت کا زمانہ نہیں آیا۔اس وقت میری خلافت کا سوال ایسا ہے جیسے کوئی قبل از وقت کچے میوے تو ڑے یا کسی دوسرے کی زمین میں کھیتی باڑی شروع کردے۔اور بیہ کہ میرے ذمہ بیہ ہے کہ میں دوسروں کی اطاعت کروں اور بیہ کہ بیعت

کرنے پرمیرے لئے دوسروں کی اطاعت کا عہد و پیان مقدم ہے میرے لئے ممکن ہی نہیں کہ ابو بکر کی بیعت کی مخالفت

کروں۔پھران کا خود بھی بیعت کرنا۔ بیتمام تر روایات خلافت علی رضی اللہ عنہ کی تحریک کے منافی بلکہ مناقض ہیں۔ **خم غدیبر** 

# اس طرح یہ بھی ابلہ فریبی ہے کہ حضرت علی کی خلافت بلافصل کی دلیل میں خم غدر یک روایت پیش کی جاتی ہے کہ

حضورا قدس طُلِيْنِ أَلِينَ مِن على معلى معلى معلى معلى مولاه فعلى مولاه ''(لينى جن كالمين دوست مولاه على مولاه ''(لينى جن كالمين دوست مولاه على مولاه على على بعن دوست مولاه على بعن الله هو مولاه على بعن الله هو مولاه وجبويل وصالح المومنين ''(لينى الله محبوب كادوست الله جل شانه ہا ورجبريل بين اور نيك بندے بين )

''والملائكة بعد ذلك ظهير ''(اس كے بعد فرشتے حضور طُلِیْنِ کے امداد کنندہ ہیں)(القرآن)۔ اب مولی کامعنی حاکم یاامام یا امیر کرنا صراحة قرآن کریم کی مخالفت ہے اورتفییر بالرائے ہے اور کون مسلمان سیہ نہیں مانتا کہ حضرت سیدناعلی المرتضٰی رسول اللّہ طُلِیْنِ کے دوستوں کے دوست ہیں۔ جن کواللّہ کے رسول سُلُانِیْنِ نے گھر

میں ہجرت میں، غار میں، سفر میں، حتیٰ کہ قبر میں اپنا ساتھی اور رفیق منتخب فر مالیا۔ حضرت علی ان کے دوست ہیں۔ حضرت سید ناعلی کرم اللّٰدوجہہ کا صاف صاف ارشادگرامی نہ بھو لئے جو حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی اللّٰد تعالیٰ عنہما کے

حق میں فرماتے ہیں کہ'' ہما حبیبای ''یعنی وہ میرے دوست ہیں (بیرحوالہ گزر چکاہے)علیٰ ہذاالقیاس حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت بلافصل پرغز وُہ تبوک کی روایت کودلیل بناناسخت ناواقعی اور بے خبری کی دلیل ہے۔ یعنی غزوُہ تبوک کے موقعہ پرحضورا قدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کا حضرت علی کوارشا وفر مانا''امها تسر ضبی ان تسکون منبی ہمنزلة

هارون من موسی ''یعنی اے علی آپ اس بات پر راضی نہیں کہ جونسبت ہارون کوموی سے تھی وہی منزلت آپ کو مجھ سے ہوتی ۔اب اس روایت سے ثابت کرنا کہ حضور طالتا ہے مطل رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بلافصل فر مارہ ہیں کس قدر بے کل ہے۔اولا اس لئے کہ حضرت ہارون حضرت موی کی عین حیات میں فوت ہو گئے تھے۔اور حضرت موی کے خلیفہ نہ بلافصل ہے اور حضرت مارون حضرت موی کے خلیفہ نہ بلافصل ہے اور نہ بالفصل در کیھو شیعوں کے جمہز اعظم ملا باقر مجلسی کی کتاب حیات القلوب صفحہ ۱۳۱۸ اور ناسخ

التواریخ وغیرہ اوراولڈ ٹسط منٹ (بائبل) وغیرہ جہال صراحۃ موجود ہے کہ حضرت ہارون حضرت موی کی حین حیات میں فوت ہوئے اور یہود نے حضرت موی پر بیاتہام لگایا کہ انہوں نے اس کولل کیا ہے جس پراللہ تعالیٰ نے حضرت موی کی برأت نازل فرمائی۔جس کا ذکر قرآن کریم میں ان کلمات طیبات کے ساتھ ہے۔ فیبر اہ اللہ مما قالو او سکان عنداللہ الله كے نزديك معزز ومحترم تھے)اورتفسير صافي ميں جواہل تشيع كى معتبرترين كتاب ہے۔ بحوالة فسيرمجمع البيان جوشيعوں کے مجتہداعظم کی تصنیف ہے۔حضرت سیدناعلی کرم اللہ وجہہ سے روایت تصدیق کے لئے ملاحظہ فرمائیں۔ عن على عليه السلام ان موسى و هارون صعدا على الجبل فمات هارون فقالت بنو اسرائيل انت قتلته ٥

<mark>و جیہا ٥</mark> (پس الله تعالیٰ نے حضرت موکی کواس انتہام ہے بری فر مایا۔ جو پچھ کہ یہود نے ان کے متعلق با ندھا تھااوروہ

لعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون ایک پہاڑ پر چڑھے۔ پس حضرت ہارون فوت ہو گئے تو بنی اسرائیل نے کہا کہا ہے(حضرت)مویٰ آپ نے ان کوٹل کیا ہے۔الخ

حیات القلوب میں بیرواقعہ مفصل موجود ہے تو بیرمشابہت خلافت کے ساتھ قرار دینا کہ جیسے حضرت ہارون حضرت موسیٰ کےخلیفہ تھے ویسے ہی حضرت علی حضورا قدس ملافیاتی کےخلیفہ تھے۔انتہا درجہ تعجب انگیز ہے۔ دلیل خلافت بلافصل اس مشابہت کے ذریعے سے لائی گئی۔گراس مشابہت کی وجہ سے مطلقاً خلافت نہ بلافصل اور نہ بالفصل ثابت ہوسکی۔خدا کاشکر ہے کہ سی خارجی منحوس <mark>کے کا</mark> نول تک اہل تشیع کی خلافت بلافصل کے متعلق بید کیل نہیں پہنچی۔ور نہ

# ناطقه سربگریباں ھے۔۔۔۔۔۔

اہل تشیع حضرات کو لینے کے دینے پڑ جا<mark>تے۔</mark>

ہٹ دھرمی کی بھی انتہا ہے۔ جب حضرت سیدنا ابو بکرصدیق رضی اللّٰد نعالیٰ عنہ اورسیدنا نا امیر المومنین عمر رضی الله عنه کی خلافت را شدہ کے متعلق ائمہ طاہرین کی سند کے ساتھ حضورا کرم ٹاٹلیڈ کا واضح اور غیرمبہم ارشا دخو داہل تشیع کی معترر بن كتابول سے وكھايا جائے كەحضور كالليك فرماتے بير -كه ان ابابكر يىلى النحلافة من بعديى ٥ يعنى میرے بعدابو بکرخلیفہ ہیں اور اہل تشیع کی معتبر ترین کتاب تفسیرا مام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنه ، اور تفسیر صافی وغیرہ کی تصریحات پیش کی جائیں کہ حضورا کرم مُلَاثِیمَ نے فرمایا کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہیں۔ان کے بعد عمر ہیں اوراہل تشیع کی

معتبرترین کتاب مجھے البلاغة سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ان کی خلافت کوتسلیم فرمانا ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا۔ان کے ساتھ مشوروں میں شریک ہونا ثابت کیا جائے اورشیعوں کی معتبرترین کتاب شافی اورتلخیص الشافی ہے ائمہ طاہرین کی روایات کے ساتھ حضرت سیدناعلی کرم اللہ تعالی و جہہ کا بیارشادگرامی موجود ہو کہ ابوبکر اورعمر (رضی اللہ عنہما) میرے

پیارے ہیں امام الہدی پیشوائے وقت ہیں۔ ہدایت کے امام ہیں، شیخ الاسلام ہیں اور مولاعلی کا بیار شادخو دائمہ طاہرین کی سند کے ساتھ پیش کیا جائے۔ کہ حضور کی تمام امت سے افضل ابو بکر ہیں اور کتاب کا فی سے بی تصریح پیش کی جاوے كه حضرت ابوبكر رضى الله تعالى عنه كامرتبه سب صحابه ب افضل ب اورا الم تشيع كى معتبرترين كتاب تفسير حسن عسكرى اور معافی الاخبار وغیرہ میں بینضر بحات موجود ہوں کہرسول الله کاللیکا کیا ہے فرمایا کہ ابوبکر بمنز لہ میری آنکھ کے ہیں اور عمر

بمنزلہ میرے گوش مبارک کے ہیں اورعثان بمنزلہ میرے دل کے ہیں۔ تو ان روایات کودیکھ کراہل تشیع کوخلافت کا یقین نہیں ہوتا۔ نہ ہی ائمہ طاہرین کی روایات پرایمان لاتے نظرآتے ہیں۔اور حضرت ہارون کی مشابہت سے خلافت بلافصل ثابت کرنے کی بڑی دور کی سوجھتی ہے۔اگر حضرت علی کی خلافت ثابت کرنے کا اس قدر شوق ہے تو پہلے ان کو

ممرحسب روايت باقرمجلسي كي حيات القلوب مين حضرت على كرم اللدوجهه مدينه شريف مين رهنا يسندنه فرما يااور حضور ملی فلیج کے ساتھ جاناا ختیار کیااور شامل سفر باظفر ہوئے۔ گرسوال بیہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مشابہت حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ حضور کے بعد خلافت کے متعلق موجود ہے یانہیں ۔ تو جواب سیہے کہ چونکہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موی علیہ السلام کے بعد خلیفہ نہ <u> بنے لک کے ذلک رابعتہ ہم اہل السنّت والجماعت کے اصول کے مطابق حضرت سیدناعلی کرم اللّٰد تعالیٰ وجہدرسول اللّٰد</u> مناهیٰ کم چوتھے خلیفہ ہیں۔ اہل تشیع کے دلائل خلافت بلافص<mark>ل کانمو</mark>نہ تو آپ دیکھ چکے جوتصریحات کا انکار ،من گھڑت اور غلط توجیہات پر اصرار کا مجموعہ ہیں۔ لطيفه ایک دفعہ اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع کے ماہین مناظرہ و کیھنے کا اتفاق ہوا۔ اہل تشیع کے مناظر نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کی خلافت بلافصل ٹابت کرنے کے لئے کہا کہ میں قرآن سے ٹابت کرتا ہوں میں جیران ہوکر د کیھنے لگا کہ بااللہ تیری *کس آیت سے سید*ناعلی المرتضٰی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلا<mark>فت بلا</mark>نصل ثابت کرے گا تواس نے سورہ زخرف كى تيسرى آيت "وانه في ام الكتاب لدينا لعلى حكيم" ايك خاص انداز مين پرهى \_ كيلى لوح محفوظ مين حكم لکھے ہوئے ہیں۔بس پھرنعرہ حیدری بو کتے ہوئے تئیج سے کودااور بھا گا۔مناظر اہل سنت بیچارہ منہ تکتارہ گیا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ بے چارے بے خبراور جاہلوں کواسی طرح خلافت بلافصل کے دلائل پیش کر کے پھسلایا جاتا ہوگا۔ میں اس مناظره میں بحثیت تھم بیٹھا ہوا تھا۔ گر فیصلہ سنانے کا موقعہ ہی نہ ملا۔ علاء طبقہ تو شان استدلال اور طرز قلا بازی دیکھ کر دم بخو دہوکررہ گیا۔اب وہاں کون تھا۔جس کوجواب دیاجا تا۔اوراس دلیل کے متعلق نظراورفکر کا تجزیہ کیاجا تا۔

برا دران وطن! سورهٔ زخرف جس سے اس سخت جاہل نے حضرت سیدناعلی کرم اللہ و جہد کی خلافت بلافصل ثابت

كرنے كا دعوىٰ كيا تھا۔اس كى آيات تلاوت فرماويں \_ لحمّ والكتاب المبين ـ انا جعلناہ قر آنا عربيا لعلكم

تعقلون وانة في ام الكتاب لدينا لعلى حكيم السكاترجمة وداال تشيع كمقبول ترين مترجم مقبول احمد

دہلوی کی تحریر سے دیکھئے۔''قشم ہے واضح کتاب کی بیشک ہم نے اس کوعر بی قرآن مقرر کیا۔ تا کہم سمجھواور بیشک وہ

ہمارے پاس ام الکتاب میں ضرور عالیشان اور حکمت والا ہے' تو شروع سے لے کر آخر تک قر آن حکم کی تعریف ہے۔

گمراس سے حضرت علی مراد لینےاور پھرا پنے ذ<sup>ہ</sup>ن سے خلافت نکال کراس کے ساتھ جوڑنے اور جب خلافت کا حلقہ جڑ

سچابھی مانو۔ان کےارشادات پرایمان بھی لاؤ۔اوران کی حدیثوں کو پیچے تشکیم کرو۔ان معصومین کو جھوٹ مکراور فریب

سے پاک اور منزہ یقین کروتو ہم جانیں کہ اہل تشیع کو ائمہ طاہرین معصومین کے ساتھ دلی الفت اور محبت ہے۔حضرت

ہارون کے ساتھ مشابہت ایک وقتی طور پر بہت مناسب ہے جیسے حضرت مویٰ حضرت ہارون علیہاالسلام کوطور سینا پر

جاتے وقت اپنے گھر چھوڑ گئے تھے اسی طرح حضورا قدس ٹاٹٹیڈ نم نوک میں تشریف لے جاتے وقت حضرت علی کرم

الله تعالیٰ وجہہ کومدینہ شریف کی حفاظت کے لئے افسر مقرر فرما گئے تھے۔

گیا تو پھر بلافصل کا لفظ جوڑنے میں کیا تکلیف ہوسکتی ہے؟ لہذا ثابت ہو گیا کہ حضرت علی کی خلافت اور وہ بھی بلافصل ثابت ہوگئی۔(نعرۂ حیدری یاعلی)۔

#### یه استدلال اور طرز استدلال! استدلال اور طرز استدلال!

بھلااس کے مقابل میں رسول خدا<sup>سگا</sup> گانگا کا صاف اور واضح ارشاد کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر اور پھرعمر ہوں گے با حضرت علی کا ابو بکر وعمر کوا مام الہدیٰ ومقتدائے امت فر مانا بھی کوئی دلیل خلافت ہوسکتی ہے؟ **ف مساللہ و لآء المقوم لا** 

مطرت می کا ابو ہر و حمر اوا ما الہدی و مقدائے امت قرمانا بی اوی دیس حلافت ہوسی ہے؟ قسما لھو لاء النفوم لا محادون یفقہون حدیثا ط (ان جاہلوں کو کیا ہوا بات سیجھتے ہی نہیں) امام حسن عسکری کی تفسیر ہفسیر تی اور تفسیر صافی جیسی اہل تشیع کی معتبر کتابیں جن میں محبوب کبریا مائی ایکٹی کا صاف صاف ارشاد کہ میرے بعد خلفاء ابو بکر ان کے بعد جیسی اہل تشیع کی معتبر کتابیں جن میں محبوب کبریا مائی نے فرمایا ہے تسلیم نہ کرنا تعجب انگیز دعوے تولی (محبت) ہے۔ عمر (رضی اللہ تعالی عنہا) ہوں گے اور رید کہ مجھے اللہ تعالی نے فرمایا ہے تسلیم نہ کرنا تعجب انگیز دعوے تولی (محبت) ہے۔

عمر (رسی الند تعالی سیما) ہوں ہے اور میہ کہ بھے الند تعالی نے حرمایا ہے سیم نہ ترنا جب المیر دموے وی (محبت) ہے۔ خداوندی تعالی کے فرمان اور رسول مکا ٹیکٹے کا صاف صاف ارشاد اور حضرت سید ناعلی رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام ائمہ معصومین کی واضح غیرمبہم تصریحات کے بالمقابل اہل تشیع من گھڑت تخمینے اور خلافت بلافصل کے ٹوٹل (ٹو کیکے)

لگائیں اور اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوٰ ق والسلام اور تمام ائمہ معصومین کو جھٹلائیں اور ان کے ہر قول وفعل کو جوان کے من گھڑت مذہب کے مخالف ہواس کو تقیہ اور فریب کاری پرمحمول کریں اور پھرمحت بھی رہیں۔ مسبحان اللہ!

#### **کیا کھنے اس سوچ کے** اہل تشیع نے اپنے خود ساختہ مذہب کومحفوظ رکھنے کے لئے سوچا خوب ہے کہ جوحدیث اور روایت اس کے

مخالف ہوگی۔خواہ خوداہل تشیع ہی کے مصنفین نے اس کوائم معصومین سے سنااوران کی اپنی کتابوں میں اس کولکھا ہوا اور بانیان مذہب شیعہ نے کسی ایسی کڑی کو اپنے مذہب کے ساتھ منسلک کرنا ضروری خیال کیا ہو جو اس روایت وحدیث کے مخالف ہوتو پھریہی تقیہ کام میں لایا جاسکے کہ ائمہ معصومین نے ہماری اس خود ساختہ پر داختہ کڑی کے خلاف جوفر مایا

ہے اگر چہوہ روایتیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ گربطور تقیہ ہیں۔ پس جتنی حدیثیں اور روایات اس ندہب کے خلاف کوئی پیش کرتا چلا جائے گا۔ اہل تشیع میاں مٹھو کی طرح ایک لفظ'' تقیہ'' بولتے چلے جا کیں گے تو گویا تمام احادیث وروایات پیش کرنے والے کے بالمقابل اہل تشیع کا ایک طوطا جس کوصرف'' تقیہ'' کالفظ زبان پر چڑھا دیا گیا

ہوبطور مناظر پیش کرسکتے ہیں۔ بیرتقیہ امور عامہ سے بھی عام مانا گیا ہے۔ اب اس کے بعد جو چاہیں ائمہ صادقین کی طرف منسوب فدہب کو وسعت دیتے چلے جائیں مگرا تنا تو فرمائیں کہ جب ائمہ صادقین اپنے شیعوں کو ہمیشہ کوئی سچی بات بتانا کفراور ہے دینی (معاذ اللہ) یقین فرماتے تھے جیسا کہ فصل بیان ہو چکا ہے اور تقیہ کوایک لمحہ لے لئے بھی ترک فرمانا جائز نہ سمجھتے تھے۔ جیسا کہ فصل بیان ہو چکا ہے تو پھر بیرتقیہ کے متعلق روایت بھی انہی ائمہ دین کی طرف منسوب میں تو بھران بربھی ایمان لانے ہے ہم مہلے مسئلہ تقدیم وزین سے خارج نہیں کرنا جا سئے۔ ما پھر تسلسل فی التقد پر

ترک قرمانا جائز نہ بھتے تھے۔ جیسا کہ مصل بیان ہو چکا ہے تو پھر بیلقیہ کے معلق روایت بھی انہی ائمہ دین کی طرف منسوب ہیں تو پھران پربھی ایمان لانے سے پہلے مسئلہ تقیہ کو ذہن سے خارج نہیں کرنا چاہئے۔ یا پھر شلسل فی التقیہ پر ایمان رکھنا چاہئے کم از کم اپنے نمہ ہب کو بچانے کے لئے اتنا تو کہتے کہ ائمہ معصومین سے جوروایتیں اپنے شیعوں کے سامنے بیان کی ہیں وہ سچی تھیں اور ناصبوں یعنی اہل سنت والجماعت کے سامنے تقیہ اختیار فرماتے تھے مگر اس صورت میں بھی فدہب تشیع کی بنیاد کھوکھلی معلوم ہوتی ہے کیونکہ جتنے حوالے میں نے اس رسالے میں پیش کئے ہیں وہ تمام تر
اہل تشیع کی معتبر کتابوں سے دیئے ہیں۔ وہ کتابیں جو بجز کافی کلینی کے تمام تر ایران یا نجف اشرف کی چھپی ہوئی ہیں
اور کافی مطبوعہ ایرانی بھی مل گئی ہے۔ اس میں سے بھی کافی کے حوالے دکھانے کا ذمہ دار ہوں۔ اور جیتنے حوالے دیئے
ہیں وہ ائمہ معصومین طاہرین کی رووایت سے ہیں تو پھر خلفائے راشدین رضوان الدعلیہ م اجمعین کی خلافت کا اٹکاران
کی صدیقیت اٹکار کیوں؟ مولاعلی المرتضی کا ان کے ساتھ بیعت کرنے ، ان کوامام البدی مقتداء و پیشواتسلیم فرمانے ،
ان کے حق میں سب بکنے والوں کو سزا دینے اور امیر المونین عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو رشتہ دینے کا اٹکار کیوں؟ ان کی
اطاعت کرنے ان کے مشیروں میں شامل ہونے کا اٹکار کیوں؟ امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس صریح ارشاد کا
اٹکار کیوں؟ جو حضور نے ایک عالی شیعہ کے سامنے پانچ دفعہ فرمایا۔ کہ ابو بکر ''صدیق'' ہیں۔ اور جو ابو بکر کو صدیق نہیں
اٹکار کیوں؟ جو حضور نے ایک عالی شیعہ کے سامنے پانچ دفعہ فرمایا۔ کہ ابو بکر ''صدیق'' ہیں۔ اور جو ابو بکر کو صدیق نہیں

کہتا اللہ تعالیٰ اس کو دونوں جہانوں میں جھوٹا کرے اورامام عالی مقام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حق میں سب بلنے والوں کو بے ایمان فرما نا اوران کومجلس سے نکال دینا اور بیفرما نا کہ اللہ تعالیٰ تہمیں ہلاک کرے اس کا انکار کیوں؟ تمام حوالے عرض کرچکا ہوں ۔ فرمایئے کوئی ایک بھی روایت کسی اہل السنة

والجماعت کی کتاب سے پیش کی ہے؟ کتا ہیں بھی اہل تشیع کی اور راوی بھی ائمہ معصومین۔ پھران کی روایات پروہ لوگ ایمان نہ لائیں۔ جو دعو کی تشیع کرتے ہیں تو اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ اہل تشیع کے ند جب اور ائمہ طاہرین کے ند جب میں بہت بڑا تخالف اور تناقص ہے۔

# قرآن کا انکار

آج کل کے اہل تشیع حضرات یا تو اپنی فدہبی کتابوں سے کممل ناواقفی کی وجہ سے یا کسی ماحول کے باعث بطور تقیہ قر آن کریم کوخدا کا کلام کہتے ہیں گر بانیانِ فدہب تشیع اور راز داران فدہب تشیع کا ایمان قر آن کریم پرنہیں۔اس قر آن کریم کواسی وجہ سے ہرصری جھوٹ بولتے وقت بھٹ سے سر پررکھ دیتے ہیں اورالی حالت میں جھوٹ بولنے میں ذرہ برابر تامل نہیں کرتے ۔ جیسے کوئی مسلمان جھوٹ بولتے ہوئے ہندؤوں کی پوتھی وغیرہ سر پررکھ لے۔ میں ذرہ برابر تامل نہیں کرتے ۔ جیسے کوئی مسلمان جھوٹ بولتے ہوئے ہندؤوں کی پوتھی وغیرہ سر پررکھ لے۔ میں فدرہ برابر تامل نہیں کرتے ۔ جیسے کوئی مسلمان عمان کا انکار ظاہر کرتے ہیں بلکہ جوقر آن کریم حضرت امیر المومنین سیدنا عثان

یں درہ برابرتا ک ہیں تر ہے۔ بیسے ہوئی سلمان جوت ہوئے ہندووں کا چوں وجیرہ سرپرر ھے۔

شیعوں کے نہ ہی پیشوا مطلقا قرآن کا افکار ظاہر کرتے ہیں بلکہ جوقرآن کریم حضرت امیر المونین سیدنا عثمان
بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام حفاظ صحابہ کوطلب فر ما کرجمع فر مایا جوآج ہمارے سینوں میں ہے اور مسلمانوں کی ہر
مسجد میں جس کو بچے سے لے کر بوڑھے تک پڑھتے ہیں اور جومسلمانوں کے سات سات سال عمر کے بچوں کو یا دہے
جس کورمضان المبارک میں نماز تراوی میں ختم کیا جاتا ہے جس کے میں پارے ہیں جوسور کا فاتحی شروع ہوتا اور سور کا
ناس پرختم ہوتا ہے۔ بانیان مذہب شیعہ نے اس کا افکار کیا اور جب بھی اپنا ایمان قرآن پر ثابت کرتے ہیں تو اپنا موہوم

قرآن (سترگز والاجس نے قیامت سے پہلے لوگول کو ہدایت کیلئے منہیں دکھانا،حلال وحرام کی تعلیم صرف قیامت کو دےگا) ہی مراد لیتے ہیں تو پھرجس قرآن پران کا ایمان نہیں اس کو ہزار دفعہ جھوٹ بولتے وقت سر پر رکھیں۔ان کے مذہب کو کیا نقصان ہوسکتا ہے؟ قرآن کریم پر مدعیان تولی کے ایمان کا نمونہ اصل عبارت میں پیش کرتا ہوں۔تا کہ اہل علم لوگ تقمد بی کرسکیں۔

اصول کافی صخی نبرا ۲۲ فقال ابوعبدالله علیه السلام (الی ان قال) اخوجهٔ علی علیه السلام الی الناس حین فوغ منه و کتبهٔ فقال ابهم طذا کتاب الله عزوجل کما انزله الله علی محمد (صلی الله علیه منه و کتبهٔ فقال ابهم طذا کتاب الله عزوجل کما انزله الله علی محمد (صلی الله علیه وسلم) من اللوحین فقالوا هو ذا عندنا مصحف جامع فیه القرآن لا حاجة لنا فیه فقال اما والله ما ترونهٔ بعد یومکم طذا ابدا انما کان علی ان اخبر کم حین جمعتهٔ لتقرء و هٔ ٥ یعنی حضرت امام جعفرصادق رضی الله تعالی عند (کی طرف منسوب کرکے) کہتے ہیں کہ جب حضرت علی قرآن کریم کے جع کرنے اوراس کی کتابت سے فارغ ہوئے تو لوگوں سے کہا کہ بیاللہ عزوجل کی کتاب ہے۔ جسیا کہ اللہ تعالی نے (حضرت) محصلی الله علیہ وسلم پراس کو نازل فرمایا ہے اور یس نے دولوحوں ہے۔ جسیا کہ اللہ تعالی نے (حضرت) محملی الله علیہ وسے قرآن کی ضرورت نہیں اس پرحضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرآن ہی ہے۔ بہیں آپ کے لائے بعدتم اس کو بھو گے میرے لئے ضروری تھا کہ جب میں نے اس کوجع کیا ہے تو تہمیں اس کی خبردوں تا کہ تم اس کو بڑھے۔

تعالی عند نے فرمایا کہ الند تعالی میں مان نے بعدم اس و بی ند دیھو نے میرے سے صروری تھا کہ جب
میں نے اس کو جمع کیا ہے تو جہیں اس کی فہر دوں تا کہتم اس کو پڑھتے۔

اب حسب روایت اصول کافی امام عالی مقام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عند کی طرف منسوب حدیث اور امام
عالی مقام سید ناعلی کرم اللہ تعالی وجہ الشریف کافتم اٹھانا کہ آج کے دن کے بعد کبھی تم اس کو ند دیکھو گے۔ تو اس کے
باوجود جو قرآن اہل تشیع دیکھتے ہیں اور اہل سنت سے سنتے ہیں جس کو اہل سنت یا دکرتے ہیں۔ تر اور تو میں فتم کرتے
ہیں جس کو امیر المونین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے جمع کیا ہے۔ بید تو بہر صورت وہ قرآن نہیں ہوسکتا جو
قیامت سے پہلے آئی نہیں سکتا۔ اسی اصول کافی صفحہ کہ پر امام عالی مقام مولی کاظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
قیامت سے پہلے آئی نہیں سکتا۔ اسی اصول کافی صفحہ کہ پر امام عالی مقام مولی کاظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
فر مایا اور فر مایا کہ اس کو کھول کرمت دیکھنا۔ میں نے کھولا اور دیکھا اور سورۃ لیم یکن اللہ بین المنے پڑھی تو میں نے اس
سورت میں قریش کے سر آومیوں کی نام بمعدان کے آباء کے نام کھے ہوئے موجود پائے تو امام صاحب نے میری سے
شان تھیل حکم دیکھ کرمیری طرف آدمی جمیجا کہ میر اقر آن جمید والیس کردو۔ بیدوالیسی کا قصہ تو اس ضرورت کے ماتحت
شان تھیل حکم دیکھ کرمیری طرف آدمی جمیجا کہ میر اقر آن جمیس بھی دکھاؤ تو فصاحت و بلاغت قرآن سے ملتی جلتی

عاں یں ہور ہے ریروں رہ ہوں ہی ہے ہیں رہ اس صورہ ہی دروں ہے وہ ہی اس معدوہ می رورت ہے ہی صدی گھڑ نا پڑا کہ کوئی کہد دے کہ امام صاحب کا لکھا ہوا قرآن ہمیں بھی دکھاؤ تو فصاحت وبلاغت قرآن سے ملتی جلتی عبارت کہاں سے پیدا کی جاتی بہر حال وہ قرآن جس کی سورۃ لم یکن الذین میں قریش کے سترآ دمیوں کے نام ہوں اور ان کے آباء کے نام ہوں وہ کوئی اور ہی ہے جس پراہل تشیع کا ایمان ہے۔ بیقرآن ہیں۔اہل تشیع کے مجتبد اعظم نے

ا پی کتاب فصل الخطاب میں تو ایمان بالقرآن کا قصہ ہی ختم کردیا ہے۔ اصول کا فی صفحہ اے ۲ کی ایک اور روایت بھی ملاحظہ کریں جس کے لفظ بلفظ ترجمہ پراکتفا کرتا ہوں۔

اہل علم حضرات منطبق فرمالیں''امام جعفرصا دق رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ جوقر آن حضورا کرم علیہ الصلوة والسلام کی طرف جبریل علیہ السلام لائے تھے۔اس کی سترہ ہزار آبیتی تھیں''اوراہل سنت والجماعت غریبوں کے پاس تواصول کافی صفحه ۲۲۱ تاصفحه ۲۷۸ وصفحه ۲۷۱ کا مطالعه فرماوی اورایمان بالقرآن کی داددی که ایک سے دوسری روایت برط چر هرانکارقرآن میں وارد ہے اور کتاب ناسخ التواریخ جلد ۲ صفحه ۲۹۳، ۲۹۳ پرتواس قرآن کریم کے انکار پرشیعوں کا اجماع ثابت ہے اوراس قرآن کریم میں ردوبدل اوراس کی تنقیص میں توایک سے برط کرایک روایتوں کے انبارلگائے گئے ہیں تفییر صافی جلداول صفح ۱۳ میں قرآن کی تحریف اوراس میں ردوبدل ثابت کرنے کے کمال دکھائے گئے ہیں اور مصنف کافی یعقوب کلینی اوران کے استاد علی بن ابراہیم قمی کاس بارے میں غلوثابت کیا گیا۔ لاحسول ولاقو ق الا بالله العلی العظیم ۲۰

توصرف ٢٦٢٦ آيات پرمشمل قرآن تهم ہے اگر کسی قدر تفصيل كے ساتھ اہل تشيع كا قرآن كريم ہے انكار ديكھنا جا ہيں

یہ چندروایتیں بطورنمونہ ہیں ورنہ اہل علم شاہد ہیں کہ اہل تشیع کی معتبر کتابوں میں جس کثرت کے ساتھ قرآن کریم کے انکار پرمشتمل روایات ہیں ان کا نصف بھی کیجا (جمع) کیا جائے۔تو شرح کبیر لا بن میثم کے لگ بھگ ایک

تریم کے انکار پر مش روایات ہیں ان کا تصف بی یجاز بن ) کیا جائے۔ یوسری بیر لابن یم کے لک جمل ایک مستقل ہوگی۔ گراندک دلیل بیسار ومشت نمونداز خروار ہوتا ہے جو پیش ہے یہ بات نظرانداز کرنے کے قابل نہیں کہ جب ان لوگوں کو قرآن بھی قیامت سے پہلے و یکھنا نصیب نہیں اور انکہ طاہرین معصومین کے متعلق قطعی یقین حاصل ہے کہ وہ تقیہ نہ کرنا ہے ایمانی اور بے دعی یقین فرماتے ہے۔ ان کے بغیر ماقی تمام لوگ ان کے نز دیک اس قابل ہی

ہے کہ وہ تقیہ نہ کرنا ہے ایمانی اور ہے دینی یقین فرماتے تھے۔ان کے بغیر باقی تمام لوگ ان کے نزدیک اس قابل ہی نہیں کہ ان سے کوئی حدیث بھی قابل شلیم مانی جاسکے تو پھر بیہ فدہب اہل تشیع اوراس کی سچائی اوراس کے عقیدے اور اس کے حلال وحرام کس صدافت پڑبنی اور کس بنا پر قائم ہیں؟ بھائی جب ائمہ کرام خود فرماویں من اذاع علینا حدیثا ان کے حلال وحرام کس صدافت پڑبنی اور کس بنا پر قائم ہیں؟ بھائی جب ائمہ کرام خود فرماویں من اذاع علینا حدیثا ادله و من کتمة اعزہ الله ی بین جوش ہماری کس بات کوظا ہر کرے گا تواس کواللہ تعالی ذلیل کرے گا اور جس

نے ہماری حدیثیں چھیا کیں اور ظاہر نہ کیس اس کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا اور جو تقیہ نہیں کرتا وہ بے دین ہے

(حوالے گذار بچکے ہیں) تواماموں سے کسی حدیث کوظا ہر کرنایاان کی کسی بات یا کسی تعلیم کوچی طور پر بیان کرنا صراحنا بایمانی، بے دینی، دارین میں ذلت اور قطعی طور پر جہنمی ہونا ہے (دیکھوکا فی باب القیہ)۔ اپنوں کسی مخالفت کیوں

یں۔ تواب اہل تشیع کی تمام کتابیں جوائمہ صادقین سے روایتوں پر شتمل نظر آرہی ہیں،خلافت بلافصل کاعقیدہ سب وشتم کاعقیدہ، باقی متعد ہویا تقیہ، وضو کی ترکیب،نماز کے انداز، باقی کھانے پینے کے حلال وحرام اگر فی الواقع ائمہ

طاہرین کی حدیثیں ہیں اور ان کو چھپانے کی بجائے ان کوشائع کیا گیا جلسوں میں لاؤڈ سپیکروں کے ذریعہ لوگوں کو سائگ گئیں تو حسب فر مان امام عالی مقام بیلوگ سخت ہے ایمان ہے دین اور دنیا وآخرت میں ائمہ کی نظر میں ذلیل اور جہنمی ہیں۔اوراگرائمہ کے تاکیدی ارشا دات اور تھم کی تعمیل میں اصل حدیثیں اوراصل احکام نہیں لکھے گئے۔نہ ہی ان کوشائع کیا گیا اور نہ ہی وہ لوگوں کوسنائے جاتے ہیں۔ بلکہ وہ تو بہرصورت چھیائے ہی جاتے ہیں۔ بیتمام ترکما ہیں

وسان سیا اور سہاں وہ و وں وسامے جائے ہیں۔ ہمدہ وہ و بہر مورث پھپانے ہیں جائے ہیں۔ بیمن ہر ساہیں اور تقریریں ان کے اصل احکام کے خلاف اور مغائز ہیں۔ بیتمام اعمال ، نماز ہو یا روز ہ، وضوہ و یا نماز کی ترکیب اور خاصانِ بارگاہ خدارسول مُللیُنظم کے حق میں سب وشتم من گھڑت اور خودسا ختہ روایات کی بنا پر ہیں تو اس صورت میں اہل تشیع حق بجانب معلوم ہوتے ہیں اور عقل سلیم بھی اسی صورت کوچے مجھتی ہے۔ کیونکہ ائمہ طاہرین کی ایک حدیث اور

ایک روایت بھی کوئی مخلص محبّ شیعہ تو ظاہر کرنے کی جراً تنہیں کرسکتا۔ تو ان محبوں نے اصل کو چھپانے کیلئے غلط اور غیر سیح بیان کرنے پراکتفا کیا۔

### مذهب شیعه کا بانی

انہوں نے اپنی طرف سے کچھ سے کچھ جوڑ کرایک مذہب بنا ڈالا۔اسی صورت کا کھوج بھی ملتا ہے اور ذی عقل آ دمی تو چور بھی پکڑ سکتے ہیں۔ ملاحظہ ہواہل تشکیع کی نہایت معتبر کتاب ناسخ التواریخ جلد۲ حصه ۳ صفحی۵۲۳ صطر ۲ مطبوعه ایران (اصفہان) ۱۳۹۵ همطالعه کی سفارش کرتا ہوں تا که آپ کوحق الیقین ہوجائے کہ میں جو کچھ عرض کررہا ہوں ندہب تعصب کی بنا پڑنہیں بلکہ واقعات کی روشنی میں اور حق وصدافت برمبنی بیم عروضات ہیں سب سے پہلے جس شخص نے خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق غصب خلافت کا قول کیا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوخلیفہ بلافصل ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔وہ ایک یہودی تھا جس کا نام عبداللہ بن سباہے جوامیر المومنین سیدنا عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه کے زمان<mark>ه میں</mark> تقیه کر کے مدیندا نور میں آیا۔اوراسلام ظاہر کیا اور صحابہ کرام رضوان الله علیہم اجمعین علی الخصوص خلفائے راشدین <mark>سابقی</mark>ن کےخلاف خفیہ طور پرسب بکنا شروع کیا۔ پھر مدینہ اقدس سے نکالا گیا تو مصرمیں جا کرایک گروہ بنالیا اور <mark>سیدنا عثمان کے خلاف لوگوں کو بھڑ کا یا اور آخرابیا فتنہ بریا کیا جس میں ام</mark>یر المومنين شهيد ہوئے ۔ انحميں جا ہتا ہوں كەصاحب ناسخ التواریخ كی بعینہ عبارت پیش كروں۔ ذکر پد ید آمدن مذهب رجعت درسال سی وپنجم هجری عبدالله بن سبامردی جهود بوددر زمان عثمان ابن عفان سلماخا گرفت واواز كتب بيشين ومصاحف سابقين نيك دانا بود چوں مسلمان شد خلافت عثمان در خاطر اوبسندید نیفتاد، بس درمجالس ومحافل بنشستے وقبائح اعمال و مثالب عثمان راهرچه توانستی باز گفتی، این خبربه عثمان بردند گفت باری ایں جهود کیست و فرمان کرد تااورا ازمدینه اخراج نمودند۔ عبدالله بمصر آمد و چوں مردی عالم ودانا بودمردم برو*ی گرد* آمد ندو *کلم*ات اور اباورداشتند۔ گفت! هاں اے مردم مگر نشیندہ اید که نصاریٰ گوئند عیسیٰ علیه السلام بديں جهاں رجعت كندوباز آيد۔ چنائه درشريعت مانيز ايں سخن استوار است۔ چوں عیسےٰ رجعت تواند کرد محمد که بیگماں فاضل تر ازوست چگونه رجعت نه کندوخداوند نیز در قرآن کریم میفر مائید ان ا**لذی فرض علیك** القرآن لر آدك الى معاد ـ چوس ايس سخن را در خاطرها جائے گير ساخت گفت خداوند صدوبیست و چهار بِیغمبربدیں زمین فرستاد وهر بِیغمبر یراوزیرے و خلیفتی بود چگونه میشود پیغمبرے ازجهاں برود خاصه وقتے که صاحب شریعت باشد ه نامبے وخلفیتے بخلق نگمار دوکارامت رامهمل بگز ارد همانا

محمدراعلي عليه السلام وصي وخليفه بود چنانكه خود فرمود انت مني منزلة

**هرون من موسى ازيس متيواس دانست كه على خليفه محمد است و عثمان ايس** منصب راغصب کرده وباخودبسته عمر نیز بناحق این کار بشوری افگند و عبدالرحمان بن عوف بهوای نفس دست بردست عثمان زددست علی را که گرفته بود با اوبیعت کند رها داداکنوں برماکه درشریعت محمد یم واجب میکند که از امر بمعروف ونهی از منکر خویشتن داری نکنیم چناته خدائی فرمايد كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر يِس بامردم خویش گفت ماراهنوز آن نیرونیست که بتوانیم عثمان رادفع داد واجب مكيند كه چندان كه بتوانيم عمال عثمان راكه آتش جوروستم رادامن ميزنند ضعيف داريم وقبائح اعمال ايشان رابر عالميان روشن سازيم ودلهائي مردم رااز عثمان واعمال اوبگر دانیم بس نامها نوشتند واز عبدالله بن ابی سرح که امارات مصر داشت باطراف جهای شکایت فرستادند ومردم رایك دل ویکجهت کردند که در مدینه گرد آیند و بر عثمان امر بمعروف کنند اورا از خليفتي خلع فرمايند عثمان ايل معنى راتفرس همى كرد ومروان بن الحكم جاسوسان به شهر فرستاد تاخیر باز آور دند که بزرگان هر بلد درخلع عثمان همد استانند لاجرم عثمان ضعيف وبركار خود فروماند محصور شدن عثمان درخانه خوددرسال سي وبنجم هجري۔

#### محم میں رجعی مذہب پیدا ہونے کا ذکر

ایک وزیز اورایک خلیفہ تھا۔ یہ س طرح ہوسکتا ہے کہ ایک پیغیبر دنیا سے رحلت فرمائے علی الخصوص جبکہ وہ صاحب شریعت بھی ہوا ورکوئی اپنا نائب اور خلیفہ مقرر نہ فرما و ہے اورامت کا معاملہ یونہی چھوڑ دی تواسی بناپر حضور منا اللہ ہے ۔ انت منسی بمنز للہ بناپر حضور منا اللہ ہے ۔ انت منسی بمنز للہ مناپر حضور منا اللہ ہے ۔ انت منسی بمنز للہ مارون من موسیٰ۔ یعنی تو میر ہے زدیک ایسا ہے جیسے ہارون مویٰ (علیماالسلام) کے نزدیک تھے۔ اس سے سمجھا جاسکتا ہے کہ حضرت علی (حضور) محمد (منا اللہ ہے) کے خلیفہ ہیں اور (حضرت) عثمان نے اس منصب کو خصب کرلیا ہے کہ حضرت علی (حضور) محمد (منا اللہ عنہ یہ اللہ عنہ یہ اللہ عنہ کی ناخق منصب خلافت

یہ عبارت نقل کرنے سے چندگزارشات مقصود ہیں:۔ (۱) رجعی مذہب دنیا میں سب سے پہلے جس شخص نے پیدا کیاوہ عبداللہ ابن سباہے۔ دیں مذہب دنیا میں سب سے پہلے جس شخص نے پیدا کیاوہ عبداللہ ابن سباہے۔

(۲) خلفائے راشدین (رضوان اللہ علیم اجمعین) کے متعلق غاصب کہنا اور ان کی خلافت کو ناحق بیان کرنے کی ابتدا۔اس عبداللہ بن سباسے ہوئی۔ (میں خلاف میں فصل علی درضے مالٹے میں کہ میں میں مسلمیں درجھیءَ میں تاریخ میں اور میں میں اس متعلق ماتیں۔

(۳) خلافت بلافصل علی (رضی اللہ عنہ) کاسب سے پہلے علم ہر دار بھی عبداللہ بن سبا ہے۔عبداللہ بن سبا کے متعلق ائمہ ہدیٰ کی تصریحات سے آئندہ سطور میں کسی قدر تبصرہ ہوگا۔ (۴) سردست اتنا عرض کرنا ہے کہ شیعوں کے مذہب کی بنااسی عبداللہ بن سباء نے رکھی شیعوں کے مجہداعظم ملا باقر

مجلسی نے اپنی کتاب حق الیقین (صفحہ ۱۵ مطبوعہ ایران) میں مقصد نہم کواسی مسئلہ رجعت کے ثبوت میں انتہائی زورو شور کے ساتھ لکھا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ 'بدانکہ از جملہ اجماعیات شیعہ بلکہ ضروریات مذھب حق فریقہ محقہ حقیقت رجعت است' بینی جاننا چاہئے کہ من جملہ ان اعتقادات کے جن پرتمام شیعوں کا

اجماع ہے بلکہ ان کے مذہب کی ضروریات میں سے ہے۔وہ رجعت کے مسئلہ کوئن جانتا ہے۔ اب اہل دانش وبینش کے نز دیک میہ بات روز روشن سے بھی زیادہ واضح ہوگئ کہ مسئلہ رجعت کو ظاہر کرنے والا اور خلافت سیدناعلی کرم اللہ وجہہ کو بلافصل کہنے والا اور خلفائے راشدین (رضوان اللہ علیہم اجھین) کے متعلق غصب

اور طام سندوب کرنے والاسب سے پہلے عبداللدابن سبا ہے اور باقر مجلسی کی تصریح سے بیثابت ہوا کہ یہی عبداللدابن سبا کے عقید سے شیعوں کے ضرور بات دین میں سے ہیں اور شیعوں کے مجمع علیہ عقائد میں سے ہیں۔ اور کتاب 'من لا یحضرہ الفقیہ ''میں ہے کہ' ھو کہ ایمان ہو جعت ندا رداز مانیست ''جو محض رجعت کا عقیدہ ہیں رکھتا۔ وہ ہم (شیعہ فرقہ) سے نہیں بھی مدنظر رکھیں اا۔

# بهت بڑا افتراء پرداز

اہل تشیع کی معتبرترین کتاب رجاء اکشی صفحہ اسم پر بھی عبداللہ بن سباکا بیان ہے چونکہ روایت امام عالی مقام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی ہے لہذا لفظ بلفظ مطالعہ کے لئے پیش کرتا ہوں۔
ویل لمن کذب علینا وان قوما یقولون فینا مالا نقوله فی انفسنا نبرا الی الله منهم نبرا

الى الله منهم مرتين (ثم قال) قال على ابن الحسين (رضى الله عنهما) لعن الله من كدب عليا عليه السلام انى ذكرت عبدالله ابن سبافقامت كل شعر فى جسده (وقال) لقد ادعلى امرا عظيما لعنه الله كان على عليه السلام والله عبدالله واخو رسول الله مانال الكرامة من الله الا بطاعته لله ولرسوله (صلى الله عليه و آله وسلم) وما نال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرامة الا بطاعته (ثم قال) وكان الذى يكذب عليه فيعمل تكذيب صدقه ويفترى على الله الكذب عبدالله ابن سبا (ثم قال) ذكر بعض اهل العلم ان عبدالله بن سباء كان يهوديا فاسلم ووال عليا عليه السلام وكان يقول وهو على يهوديته فى يوشع ابن نون وصى موسلى بالغلو فقال فى اسلامه بعد وفات رسول الله صلى الله عليه وسلم فى على مثل ذلك وكان اول من اشهر بالقول برفض رسول الله صلى الله عليه وسلم فى على مثل ذلك وكان اول من اشهر بالقول برفض امامة على عليه السلام (الى ان قال) ومن طهنا قال من خالف الشيعة اصل الشيع والرفض ماخوذ من اليهودية ()

یعنی امام عالی مقام فرماتے ہیں کہ ا<mark>س مخص</mark> کے لئے جہنم ہے جس نے ہم پر جھوٹے بہتان باندھے ہیں اور ایک قوم ہمارے متعلق ایسی ایسی ہاتیں گھڑتی ہے جوہم نہیں کہتے ہم ان سے بری ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ہم ان سے بری ہیں امام عالی مقام نے دود فعہ فرمایا (اس کے بعد ) فرمایا کہ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ جس شخص نے حضرت علی کوجھٹلایا اس پرالٹد کی لعنت ہے۔ میں نے ان کی خدمت میں عبداللہ بن سبا کا ذکر کیا تو اس کا نام سن کرآپ کے رو تکٹے کھڑے ہوگئے اور فر مایا کہ اللہ کی لعنت ہواس پراس نے بڑی بات کا دعویٰ کیا تھااور خدا کی شم علی علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول کے بھائی ہیں۔ ملی فیٹے آپ نے جو بھی کرامت حاصل کی ہے۔ فقط اللہ اورا سکے رسول اللہ ملی فیٹے لم نے اللہ تعالیٰ کی فرما نبرداری کی وجہ سے حاصل کی ہے۔اوررسول اللّٰدمُ کاللّٰیہ نے اللّٰہ تعالیٰ کی فرما نبرداری ہے کرامت حاصل کی ہے۔(پھرفر مایا)اور جو مخص حضرت علی پر جھوٹے بہتان باندھتا تھااور آپ کی سجی باتوں کو جھوٹ کے ساتھ تعبیر کرتا تھااوراللہ تعالی پرافتراء باندھتا تھاوہ عبداللہ بن سباتھا (اس کے بعد کہا) بعض علاء نے کہا ہے کہ عبداللہ بن سبایہودی تھا۔اسلام ظاہر کیا اور حضرت علی کا تولی اوران کی محبت کا دم بھرنے لگا۔ جب یبودی تھا تو حضرت پوشع بن نون کوحضرت موی کا وصی (خلیفه بلافصل) کہنے میں غلوکر تا تھااورا پنے اسلام کی حالت میں کہتا تھا کہ رسول اللّٰدمَّ کی اُلیے آئے کی وفات کے بعد حضرت علی وصی (خلیفہ بلافصل) ہیں اور سب سے یہلے جس شخص نے رفض کے ساتھ حضرت علی کی امامت بلافصل کا قول کیا ہے۔وہ عبداللہ بن سباتھا (پھر کہا) اسی وجہ سے جو مخص بھی شیعہ کا مخالف ہے وہ یہی کہتا ہے کہ شیع ورفض کی جزریہودیت ہےالخ۔

#### شيعه منافق هين

چونکہ استح ریسے میرا مقصد صرف مخلصانہ مشورہ ہے اور اہل بصیرت حضرات کی خدمت میں غور وفکر کرنے کی

درخواست ہے۔ اگر اہل تشیع حضرات بران منائیں تو ان کوآئم معصوبین رضوان اللہ کیا ہم الجمعین کے چند ملفوظات اور کھی سناؤں ۔ اور بیمشوروں کہ ائم معصوبین چونکہ کذب اور جھوٹ سے مبر ااور منزہ ہیں۔ اس لئے ان کے کلام کوسچا جان کراس پرایمان لائیں۔ جان کراس پرایمان لائیں۔ رجاء اکشی صفحہ ۱۹۳ قبال اسلام میا انزل اللہ سبحانۂ آیۃ فی المنافقین الا وھی فی من قبال ابو الحسن علیہ السلام میا انزل اللہ سبحانۂ آیۃ فی المنافقین الا وھی فی من

قال ابو الحسن عليه السالام ما انزل الله سبحانه آيه في المنافقين الا وهي في من ينتحل الشيعة الخ-يعني امام موي كاظم رضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں كه الله سجانه نے جوآيات بھى منافقين كے بارے ميں

یعنی امام موئی کاظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ نے جو آیات بھی منافقین کے بارے میں نازل فرمائی ہیں۔ توان منافقین سے مراد صرف وہی لوگ ہیں جواپنے آپ کوشیعہ بیان کرتے ہیں اا۔
در حقیقت تقیہ سے زیادہ وجہ تشبیہ اور ہوہی کیاسکتی ہے۔ اس طرح کافی کتاب الروضہ صفحہ ۱۰ میں ہے۔ امام موئی کاظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں اینے شیعوں کو باقی لوگوں سے جدا کروں تو صرف زبانی وصف کرنے والے ہی

عوی کا مردی المدعنہ سے حربایا احرین اپنے میموں وہاں مولوں سے جدا حروں و سرت رہاں و مقت حرمے واسے ہیں کروں پاؤں گا۔اورا گرمیں اچھی طرح چھان بین کروں تو ہزار میں سے ایک بھی نہ ملے گا۔اس کے بعد فرمایا کہ بیلوگ کہتے ہیں ہم علی کے شیعہ ہیں۔حقیقتا علی کا شیعہ وہی ہے جو ان کے قول و فعل کو سے اجازتا ہے اور رجاء اکشی صفح ۱۹ میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ

یہ ایسی قوم ہے جو گمان کرتی ہے کہ میں ان کا امام ہوں خدا کی تئم میں ان کا کوئی امام نہیں کیونکہ وہ لوگ اللہ کے ملعون ہیں۔ جتنی دفعہ بھی میں نے عزت کا سامان مہیا گیا۔ تو ان لوگوں نے اس کوخراب کیا۔ اللہ ان کی عزت خراب کرے۔ میں کچھ کہتا ہوں تو یہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ میری مراد ظاہری الفاظ سے ہے۔ میں صرف انہی لوگوں کا امام ہوں جن لوگوں نے میری صحیح معنی میں تابعدا دری کی اور اس کتاب کے صفحہ ۱۹۸ میں ہے کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ رات جو جب میں سوجا تاہوں تو لی کا دم بھرتے ہیں۔

### **قاتلین اهام حسین** ابتھوڑ اساغوراس بات پربھی کرلیں کہامام عالی مقام سیدنا ابن علی رضی الله عنهما کوکن لوگوں نے شہید کیا۔اور

وہ لوگ کون تھے۔جنہوں نے مکر وفریب کے ساتھ لا تعداد دعوت نامے لکھئے تھے۔ احتجاج طبری صفحہ ۱۵ حضرت سید ناامام زین العابدین کو فیوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہتم نہیں جانے کہ تم ہی لوگوں نے میرے والد ماجد کی طرف خط لکھے اور تم ہی نے ان سے دھوکا کیا اور تم ہی لوگوں نے اپنی طرف سے

عہدو پیان باندھے، بیعت کی اورتم ہی لوگوں نے ان کوشہید کیا اور ان کو تکیفیں دیں۔ پس جوظلم تم نے کمائے ان کی وجہ سے ہلاکت ہے تہمارے لئے اور تہمارے برے ارادوں کے لئے۔ تم نے میری آل کوئل کیا اور میرے خاندان کو تکلیفیں پہنچا کیں۔ پس تم میری امت سے نہیں ہو۔ اور کتاب کشف الغمہ صفحہ ۱۸۵ پر اہل کوفہ کے دعوت ناموں کی بعینہ عبارت کی نقل موجود ہے۔ ملاحظ فرماویں۔

بسم الله الرحمن الرحيم للحسين ابن على امير المومنين من شيعته وشيعة ابيه امير

المومنین مسلام الله علیك اما بعد فان الناس منتظروك و لا ادامی لهم غیرك فالعجل العجل یا بن رسول الله والسلام علیك این رسول الله والسلام علیك این حضرت حسین ابن علی امیرالمونین کی طرف سے ان کے شیعوں کی جانب سے بید وقت نامے ہیں۔ آپ پراللہ تعالی کا سلام ہو۔ اس کے بعد گذارش ہے کہ لوگ آپ کے انتظار میں ہیں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بغیران کی نگاہ کی پڑمیں پڑر ہی۔ اے اللہ کے رسول گائی کا خانوادہ جلداز جلد تشریف لایے تعالی عنہ کے بغیران کی نگاہ کی پڑمیں پڑر ہی۔ اے اللہ کے رسول گائی کا خانوادہ جلداز جلد تشریف لایے (تاکہ بیا نظار بھی ختم ہو)

کتاب مجالس المونین صفحه ۲۵ کی عبارت بھی ملاحظہ ہوکہ کوفہ میں کون لوگ تھے؟ جنہوں نے دعوت نامے بھیج۔ وبالجمله تشیع اهل کوفه حاجت به اقامت دلیل ندارد وسنی بودن کوفی الاصل خلاف اصل ومحتاج بدلیل است۔

ہ دعق صوت معن وہ صلی ہو ہوں ہے۔ یعنی اہل کوفہ کا شیعہ ہونامختاج دلیل نہیں بلکہ بدیہی امر ہے اور اہل کوفہ کا سنی ہونا اصل فقل کے خلاف ہے۔ مناب میں کی خصر سے متعالی میں میں تاریخ کا مصرف سے مرتعالی میں ماریک کے مصرف کا میں میں میں میں میں میں میں می

اب ذراان کو فیول کے متعلق اور محبت و تولی کے علمبر داروں کے متعلق امام عالی مقام سیدنازین العابدین رضی الله عند کا دوسراار شاد بھی سن لیس کتاب مناقب المعصومین صفح ۵۲ مطبوع ایران" اے هیعان، اے محبان لعنت الله عندا ولعنت رسول سیسی بر تمام اهل کوفه و شام باد "یعنی اے شیعو! اے محبو! الله کی العنت اور الله کے

رسول ٹالٹیائی کالعنت تم تمام اہل کوفہ وشام پر ہو۔ غالبًا ائمہ کرام جن روایات کوظا ہر کرنا ذلت کا موجب تھاا ور جن کے چھپانے کے متعلق بانیان مذہب شیعہ نے ...

تا كيدين كي تعين اوراس بارے ميں روايتي گھڑى تھيں۔وہ يہى ائمه كرام كى حديثيں ہيں جن كانمونه پيش كر چكا ہوں۔ واقعی اگرائمه كرام كے بيارشادات لوگوں كوسائے جائيں تو كون بے وقوف شيعه فد جب اختيار كرےگا۔ تفيير فتی صفح ٣٢٨، مطبوعه ايران ميں آيت كريمه "اذ تبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورا واالعذاب

وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرا منهم كما تبرء وامنآ كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخار جين من النار ٥ حضرت امام جعفر صادق رضى الله عنهاس كي تفيير ميل فرماتي بين اذا كان يوم القيامة تبرا كل امام من شيعته و تبرات كل شيعة من امامها ٥ جب قيامت كادن مدكان ما المام من شيعته و تبرات كل شيعة من امامها ٥ جب قيامت كادن مدكان ما المام من شيعته و تبرات كل شيعة من امامها ٥ جب قيامت كادن مدكان من المام من شيعته و تبرات كل شيعة من امامها ٥ جب قيامت كادن مدكان من المام من شيعته و تبرات كل شيعة من امامها ٥ جب قيامت كادن مدكان من شيعته و تبرات كل شيعة من امامها ٥ بين المين من شيعته و تبرات كل شيعة من امامها ٥ بين المين من شيعته و تبرات كل شيعة من امامها ٥ بين المين من شيعته و تبرات كل شيعته من المين من شيعته و تبرات كل شيعته و تبرات و تبرات كل شيعته و تبرات و تبرات كل شيعته و تبرات و ت

ہوگا تو ہرامام اپنے شیعہ سے بری ہوگا اور ہر شیعہ اپنے امام سے بری ہوگا ،اوران پرتبرا کرےگا۔ اسی طرح یہی روایت حضرت امام جعفرصا دق سے اصول کا فی صفحہ ۲۳۷ پرموجود ہے۔ **و غیسر ذلك مسالا** 

#### تقیہ کی ضرورت

تحاط بالحد ولاتنتهي بالعده

#### ہے۔ ظاہر ہے کہ ائمہ صادقین کے بیدارشادات اور بیرحدیثیں اہل تشیع کے لئے ظاہر کرنا موت کا پیغام تھا تو ان کو

چھپانے کے لئے کیوں نہ تقیہ کے باب باندھے جاتے۔ حضرات!ان روایات کانمونہ جومیں نے پیش کیا ہے اس سے الل تشیع کے مذہب کی ایک جہت سے تا ئید بھی

ہوتی ہے کہانہوں نے اپنے اماموں کے ارشادات کوخوب چھپایا اورخون ان پر پردہ ڈالا کہ ائمہ صادقین پر اتہام تقیہ لگا کران کے کسی قول اور فعل کو یقین کے قابل نہ چھوڑ ااوران کے ارشاد واعمال کے خلاف ایک نہ ہب گھڑ کران پر پردہ ڈال دیا۔ گرجس طرح اہل تشیع کے ندہب میں سیحے اور سچی بات کو چھیا نا فرض ہے۔اسی طرح اہل السنة کے ندہب میں صیحے اور سچی بات کو ظاہر کرنا فرض ہے۔اس لئے مجبوراً ظاہر کی ہیں اور وہ بھی بہت کم تا کہ اہل تشیع حضرات برانہ منائيں۔ورندسخن بسياراست۔

صاحب کشف الغمه نے اہل السنّت غریبوں کوتو اس انہام سے کوسا کہ وہ ائمہ طاہرین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سےروایتی نہیں لیتے بلکہان کی روایات کو پھینک دیتے ہیں (نفل کفر کفر نباشد) اس لئے ائمہ طاہرین کی روایات هیعان ومحبان کی متندومعتبر کتابوں سے ہی لینا پڑیں تا کہ هیعان اور محبان شیاہ پوشان تو کم از کم ائمہ کرام کے ارشادات اور ان کے فرامین کوسچا مانیں اور ان پر ایمان لا کرسیجے نصب انعین مقرر فرمائیں ۔اور اسمہ طاہرین ،

معصومین،صادقین کی تصریحات کےخلاف خلفائے راشدین رضوان الله علیه اجمعین کے حق میں گھڑت قصے کہانیاں کی بناپرغاصب یا ظالم کہنا حصور دیں۔ خلفائے راشد ین رضوان الدلیم اجمعین کے متعلق قطعی اور یقین علم ہر لحاظ سے ائمہ صادقین ہی کو ہوسکتا ہے۔ان

کے ارشادات کودیکھیں جوخلفائے راشدین کے مناقب میں خوداہل تشیع کی متندومعتبر کتابوں میں حدوحساب سے باہر ہیں جن کانمونہ عرض کر چکا ہوں۔جن کے اعمال ناموں کے ساتھ مولاعلی رشک فرماویں۔جن کو حضرت علی امام الہدی اور ﷺ الاسلام فرماویں جن کے متبعین کوصراط مشتقیم پر یکا یقین فرماویں۔جن کی اتباع کوسرا سرا ہدایت یقین فرماویں۔ ان تمام ارشادات کے برعکس ان کوظالم اور غاصب کہنا سراسر حضرت علی المرتضٰی اور باقی ائمہ کی تکذیب ہی ہے اس کے سواانصاف سے بتایئے اور کہاہے؟

# جہلا اوران پڑھ و ناواقف لوگوں کو ہاغ فدک کے قصے گھڑ کر سنانا اوران کوائمہ صادقین کے صریح غیرمبہم اور واضح ارشادات مے منحرف کرنا چھوڑ دو۔ غورے سنے فدک کے متعلق اصول کافی صفحہ ا ۳۵

وكانت فدك لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة لانة فتحها وامير المومنين لم يكن معهما احد فزال عنه اسم الفيء ولزمها اسم الانفال٥

یعنی فدک صرف رسول الله منافظیا کما کھا کیونکہ اس کوصرف رسول الله منافظیا کے ہی نے فتح کیا تھا اور امیر المومنین

نے جن کے ساتھ اور کوئی نہیں تھا۔ تو اس کا نام فئی نہیں ہوسکتا بلکہ اس کا نام انفال ہے۔ اب بیٹحقیق کہاس غزوہ میں حضور اقدس سلّا ٹیٹیم کے ساتھ بجز حضرت علی کے اور کوئی صحابی نہ تھا۔ واقف حال

حضرات پر چھوڑتے ہیں۔سردست صرف اتنی گزارش کرتے ہیں کہ کافی کی تصریح سے اتنا تو واضح ہو گیا کہ فدک فئی نہیں تھا۔ بلکہ انفال تھا۔ تو اب انفال کے متعلق حضرت امام عالی مقام جعفرصا دق رضی اللہ عنہ کا واضح اور کھلا فیصلہ

لاحظ*فر*ماليں\_

اصولی کافی صفحه نمبر۳۵۲

قال الانفال مالم يرجف عليه بخيل ولا ركاب اوقوم صالحوا او قوم اعطوا بايديهم وكل ارض خربة اوبطون اودية فهولرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو للامام بعدةً يضعةً حيث يشآء٥

امام عالی مقام انفال کی تعریف اوراس کا تھم بیان فرماتے ہیں کہ انفال وہ ہوتا ہے جس کا حصول فوج کشی کے ساتھ نہ ہو یا دیمن جنگ کی مصالحت پر پیش کرے یا ویسے کوئی قوم کسی حکومت اسلامیہ کو اپنے اختیار سے دے یا وہ زمین جولا وارث غیر آباد چلی آتی ہو یا دریاؤں اور پہاڑی نالوں کا پیٹ ہوتو بیسب انفال ہیں حضور مٹالٹی کے زمانہ اقدس میں انفال کے واحد مالک رسول اللہ مٹالٹی کے سے جو اعد جو امام اور

یں مسوری میں ایک ہوگا۔ جس طرح جا ہے اس کوخرچ کرے۔ خلیفہ ہوگا وہ ہی مالک ہوگا۔ جس طرح جا ہے اس کوخرچ کرے۔

اس طرح فروع کافی صفحه ۲۲۲ ملا<mark>حظه ف</mark>ر مائیں اوراصول کافی صفحها ۳۵ پربھی فدک کوانفال ثابت کیا گیا ہے۔تو فدک کا انفال ثابت کیا گیا ہے۔تو فدک <mark>کا انفال</mark> ہونا جب تشکیم کرلیا گیا اورانفال کے متعلق بیشلیم کرلیا گیا کہ امام اور

خلیفہ اس کے تصرف میں مختار عام ہے اور خلفائے راشدین کی امامت بحوالہ شافی و تلخیص الشافی و نہج البلاغة وابن میثم وغیرہ ثابت اور محقق ہوچکی ہے اور بحوالہ کشف الغمہ ان کی صدیقیت اظہر من اشتمس ہے اور بحوالہ ابن میثم و نہجہ البلاغة و کافی وغیرہ حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ عنہ کا ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا ثابت ہو چکا ہے اور حضرت امام عالی مقام سیدنا

المان و بیرہ عفرت ن امر کاری اللہ عنہ ان کے ہاتھ پر بیعت برنا تا بت ہو چھ ہے اور معرف امام عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے فیرمستحق خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنے کا فتو کی قیامت تک نہ مٹنے والے نقوش کے ساتھ دے والے نقوش کے ساتھ دے والے بیاد ماری کے ساتھ دے والے انتقاد اور اس کے دیا ہے۔ تو پھران ائمہ ہدی نے اگر فرض بھی کرلیس کہ حسب ادعاء شیعہ فدک کو تقسیم نہیں فر مایا۔ تو اللہ اور اس کے دیا ہے۔ انتقاد کی تقسیم نہیں فر مایا۔ تو اللہ اور اس کے دیا ہے۔ انتقاد کی تقسیم نہیں فر مایا۔ تو اللہ اور اس کے دیا ہے۔ انتقاد کی تقسیم نہیں فر مایا۔ تو اللہ اور اس کے دیا ہے۔ انتقاد کی تقسیم نہیں فر مایا۔ تو اللہ اور اس کے دیا ہے۔ انتقاد کی تقسیم نہیں فر مایا۔ تو اللہ اور اس کے دیا ہے۔ انتقاد کی تقسیم نہیں فر مایا۔ تو اللہ اور اس کے دیا ہے۔ انتقاد کی تو تعداد کی تعدا

رسول الله منگالی اورائمہ صادقین رضوان الله علیهم اجمعین کے عین مذہب وعین دین کے مطابق عمل فرمایا۔ پھرظلم اور غصب کے اتہامات کس قدر لغواور بے معنی ہیں۔آخر حصرت علی کرم الله وجہہ نے اورامام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی الله عنه نے اورامام عالی مقام سیدناحسن رضی الله عنه اورامام سیدنا زین العابدین رضی الله عنه نے اورامام باقر الله عنه اورامام عالی مقام سیدنا جعفر صادق رضی الله عنه نے بھی تو یہی سنت اختیار فرمائی اور فدک کا تقسیم کرنا جائز نہ

اللد عنه اورامام عای مقام سیدنا به سرصادی رسی الله عنه نے بی تو بین سنت احتیار حرمای استحصار اس طریقے پر کہ خلفائے راشدین نے فرمایا تھا۔ سمجھا۔اس طریقے پر عمل درآ مدفر مایا جس طریقے پر کہ خلفائے راشدین نے فرمایا تھا۔

یقین نہآئے تو اہل تشیع کی معتبرترین کتاب کشف الغمہ صفحہ ۲۳ اسطر۲۳ ملاحظہ فرماویں کہ سب سے پہلے عمر بن عبدلعزیز خلیفہ بنوامیہ کا فدک کونشیم کرنا مرقوم ہے۔

### راویوں کا تجزیہ

اہل السنّت والجماعت پر اعتراض کرنے سے پہلے اہل السنّت والجماعت کے فدہب کے متعلق واقفیت ضروری ہے۔ ذاکرین اہل تشیع جب اپنے اصول فدہب سے ناواقف ہیں تو اہل السنّت والجماعت کے اصول کیونکر سمجھ سکتے ہیں۔ دیاں!!اہل السنّت والجماعت کے فدہب کا اصل الاصول ہیہے کہ حدیث کی صحت یاضعف، راوی کی سمجھ سکتے ہیں۔ میاں!!اہل السنّت والجماعت کے فدہب کا اصل الاصول ہیہے کہ حدیث کی صحت یاضعف، راوی کی

ُصحت یاضعف پرموقوف ہے۔اگر حدیث کا راوی صحیح العقیدہ ،سچاھیج حا فظہ والا ہے تواس کی روایت کو سیح ما نا جائے گا۔ ورنہ روایت ضعیف کہلائے گی۔فدک والی روایت میں ایک شخص محمد بن مسلم ہے جس کو ابن شہاب زہری بھی کہتے ہیں۔صرف یہی راوی بیروایت کرتا ہے۔اس کے ساتھ دوسرا کوئی شایز ہیں اور بیابن شہاب زہری اہل تشیع کی اصول کافی میں بیسیوں جگہ روایتیں کرتا نظر آتا ہے۔اوراہل تشیع کی فروع کافی نے تواس کی روایتوں کے بل بوتے پر کتاب کی شکل اختیار کی ہے تو بھائیو! اہل تشیع کے اس قدرمشہور اورمعروف کثیر الروایت آ دمی کی روایت سے اہل السنّت پر الزام قائم كرنا اورائمہ صادقین كوجھٹلا نا عجیب نظر وفكر ہے۔ اگر اہل تشیع كے راويوں كى روايات اہل السنت كے لئے قابل توجہ ہوتیں۔تو پھر بخاری ہویا کافی کلینی اس میں کیا فرق تھا۔آپ کی مزید تسلی کے لئے اسی محمہ بن مسلم بن شہاب زہری صاحب کو کتاب منتهی المقال بار جال ہوعلی میں شیعوں کی صف میں بے نقاب بیٹھا ہوا دکھاتے ہیں۔ دیکھو کتاب رجال بوعلی جہاں صاف کھا ہوا ہے کہ محمد بن مسلم بن شہاب زہری شیعہ ہے تو فدک کا جھکڑااب تو ختم کرو۔ہم ابن

شہاب زہری کواچھا سمجھتے۔ اگر گھر کے بھیدی میر بھیدنہ کھو لتے۔اس کے باوجود بھی اس کی روایت پرغور کرتے۔اگر کوئی ایک دوسرابھی اس کے ساتھ مل کرشہادت ویتا۔ اہل السنّت ولجماعت غریب اس قدرمظلوم ہیں کہ ان کے مذہب کے

خلاف اگر کوئی شیعه اور وه بھی اکیلا روای<mark>ت کر</mark>ے تو اس کواہل سنت پر بطور الزام پیش کیا جاتا ہے۔اور اہل تشیع اس قدر بااختیار ہیں کہان کی اپنی کتابوں میں ائمہ معصومین کی سند ہے کوئی حدیث بیان کی جائے تو ان کو یہ کہے میں پچھ تامل نہیں ہوتا کہ بیامام اسلے روایت کرتے ہیں۔ان کے ساتھ کوئی دوسرا شاہز ہیں لہذا بیخبر آجز ہے اور قابل اعتبار نہیں دیکھوتلخیص الشافی جلداصفحہ ۲۸ ۲۸مطبوعہ نجف اشرف بیعبارت گزرچکی ہے \_\_\_

ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا

اب رہایہ سوال کہ اہل سنت کی کتاب میں شیعہ صاحب نے روایت کو کیے لکھ دیا تو اس کے جواب میں ہمارا صرف بدکہنا کہ میں پیتنہیں چلنے دیا۔ کافی ہوسکتا ہے۔میاں!جب پہلے زمانہ میں نہ چھایہ خانے تھے۔نہ کابی رائٹس محفوظ کرائے جاتے تھے تکلمی کتابیں تھیں۔ ہر مخص نقل کرسکتا تھا۔علی الحضواص وہ لوگ جن کا نہ ہب و دین ہی تقیہ و کتمان ہو۔ نہایت آسانی کے ساتھ تشریف لا سکتے تھے اور علمائے اسلام کے نہایت محبّ بن کران کی کتابوں میں حسب

ضرورت کا رستانیاں کر سکتے تھے اور اس پر بھی ثبوت کی ضرورت ہوتو قاضی نور اللہ شوستری کی مشہور ترین کتاب مجالس المومنین صفحہ ٔ مطالعہ فر مایں ۔ کہ ہم لوگ شروع شروع میں سی ، حنفی ، شافعی ، مالکی ، حنبلی بن کراہل سنت کے استاذ اوران کے شاگر د بنے رہے۔ان سے روایتیں لیتے تھے۔ان کو حدیثیں سناتے تھے اور تقیہ کی آڑ میں اپنا کام کرتے رہے۔ کتاب ایران کی چھپی ہوئی ہے۔فارس زبان میں ہے ہر شخص مطالعہ کرسکتا ہے۔تو بید کیا مشکل تھا کہ اس آڑ میں کسی غریب سی کی کتاب میں بیکار فرمائی بھی کر لی ہو۔

حدیث کو پرکھنے کی کسوٹی

حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے کہنا کہ انہوں نے بخاری شریف کی تمام روایات کو

ہیں اور باغ فدک کی تقسیم نہ کرنے کی روایت مرفوع نہیں۔ (مرفوع حدیث صرف وہی ہوتی ہے جورسول الله مناشیم کا ارشاد ہو یاحضور مناٹی کے کاعمل ہو یاحضور مناٹی کے اپنے زمانہ اقدس میں کوئی عمل ملاحظہ فرمانے کے بعداس کو جائز اور برقر اررکھا ہو۔ دیکھونن حدیث شریف کے متعلق علائے حدیث کی تصریحات ) اور فدک کے متعلق روایات بعد کے واقعات پرمشمل ہوسکتی ہیں۔اگرہم اہل تشیع کےاس راوی کوسچا بھی مان لیں اورغریب ندہب ہونے کے باوجوداس کی روایت کواپنی کتاب میں لکھ کربھی لیں۔اور بہ بھی تشکیم کریں کہ خود ہم نے اس کی روایت کواپنی کتاب میں لکھا ہے۔ تو پھربھی ہمارےاصول کےمطابق بلکہ اہل تشیع کےاصول کےمطابق بیروایت قابل ججت نہیں۔ کیونکہ صرف ایک راوی ہے لہذا خبر آ حاد ہے اور خبر آ حا جحت نہیں ہوتی۔ اہل سنت کے اصول کونظر انداز کر کے خود اہل تشیع کے امام الطا كفه ابو جعفرطولسی کی کتاب تلخیص الشافی جلد ۲ صفحه ۴۲۸ کا مطالعه کریں جہاں صاف ککھاہے کہ خبر آ حاد نا قابل ججت ہوتی ہے۔ جبیها که بیان ہو چکا ہے<mark>اورغریب اہل السنّت والجماعت ائمہ کرام کی روایات کوتو سرآتکھوں پرتسلیم کرتے ہیں۔اورا گر</mark> مسی غیر مذہب کی منفر دروایت کو بھی اس طرح تشکیم کریں کہ جس کے تشکیم کرنے سے تمام آئمہ طاہرین کی بھی تکذیب لازم آتی ہو۔شان رسالمتآ ب سکاٹیڈا کے متعلق بھی براعقیدہ لازم آتا ہوتو بھائی ہمیں اس تجروی ہے معاف رکھئے۔ہم سے بیتو قع رکھ کرہم پرالزام قائم نہ کریں۔ہماراا تنا حوصلہٰ ہیں۔ہم تو اس قصے کوالف کیلی سے زیادہ وقعت نہیں دے سكتے ـ فدك كے متعلق مزيد محقيق و كھنا جا ہيں تو كتاب "نبيات" مولفہ جناب سيد محمد مهدى على خانصا حب تحصيلدار مرزابور جلد دوم مطالعہ فرماویں۔ بیحقیقت ہے کہ تحصیلدارصاحب موصوف کے دلائل اور بحث نہایت محققانہ اور فاصلانہ ہے جن دلائل کواورجس بحث کوصاحب موصوف نے قلمبند فرمایا ہے۔ انہی کا حصہ ہے۔ تحصیلدرصاحب کی وسعت نظراوران کی مبصرانہ بحث قابل تحسین ہے۔ میں گزارش کررہاتھا کہ ائمہ معصومین کی تصریحات کے بالمقابل اس قسم کی روایات گھڑنا اور ان کے صریح ارشادات کے معانی ومطالب میں غلط تصرفات اور نامعقول تبدیلیاں کرنااور بعیداز قیاس مفہومات بیان کرےاللہ کے مقدس گروہ کی شان میں سب وشتم کے لئے منہ

ُ برحق اور سیحے ہی تسلیم فر مایا ہے۔غلط اور جھوٹ ہے۔شاہ صاحب مرحوم فقظ مرفوع حدیث کے متعلق صحت کا دعویٰ کرتے <sup>ا</sup>

اورنا مقول تہدیدیاں برنا اور بعیداز قیاس مہومات بیان برے القدے مقدل بروہ ی شان یک سب و م سے سے منہ کھولنا حدورجہ جسارت اور (گتاخی معاف) ۔ حدورجہ بے ایمانی ہے۔ اہل السنّت والجماعت کے فدہب کے خلاف اعتراض کرنے اور ان پرکوئی بھی الزام لگانے سے پیشتر بیضر ور مدنظر رکھا جائے کہ ان کے فرہبی اصول کیا ہیں۔ اہل السنّت والجماعت کے سامنے کوئی بھی روایت پیش کی جائے تو سب سے پہلے ان کی نگا ہیں سند کو تلاش کرتی ہیں۔ سند کے تمام اشخاص ان کی کتاب اسائے رجال کی تصریح کے مطابق اگر اہل سنت سے ، راستہاز ، میح حافظہ والے ثابت ہو جائے سنیں تو پھر بے دھڑک ان پر ایسی روایات کو بطور الزام پیش کیا جاسکتا ہے۔ اور اگر سند میں ایک راوی بھی بدخہ ہب جمونا ، سئی الحفظ ، دھوکا دینے والا ثابت ہو جائے۔ تو اس روایت کو الزام دینے والے کے گلے میں ایک داوی بھی بدخہ ہب

ان کا ند جب اس قتم کی روایات پرمبنی نہیں۔فرض بھی کرلیں کہ اس قتم کی روایات اہل سنت کی کتابوں میں کسی تقیہ بازی کرم فرمائی کی وجہ سے درج ہوں۔گران کی نگاہ امتیاز سے ہروقت بچنا جا ہے۔اتقوا من فراسة المومنین فانة پنظر بنور الله (مؤمن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے) بلکہ اہل سنت کے ہاں روایت کی متواترہ کے برخلاف ہوگی۔اس کونا قابل عمل ونا قابل تسلیم کا درجہ دیتے ہیں۔خواہ ایسی روایت کی سند متعلق کسی فتم کا تبعره نه بھی کیا گیا ہو۔غرضیکہ صداقت وسچائی وراست بازی کا پورا پورا خیال رکھتے ہیں۔اوراسی کو ہرروایت ودروایت کامبنی علیہ یقین کرتے ہیں۔اوراس پران کے مذہب کی بناہے۔ کاش اہل تشیع بھی کم از کم ایسے لوگوں کی روایت پڑمل نہ کرتے ۔جن کوائمہ صادقین نے ان کی اپنی کتابوں میں کے اب (بڑا جھوٹا)وضاع (من گھڑت)روایتیں گھڑنے کا بہت زیادہ عادی لعنتی وغیرہ کلمات کے ساتھ سرفراز فرمایا۔ تو مجھے یقین کامل ہے۔ کہ شیعہ سی نزاع و یکھنے میں نہ آتا۔مثلاً اہل تشیع کی مخصوص روایتوں کے راویوں کور جاءاکشی وغیرہ میں دیکھئے اور میری اس گزارش کی تقیدیق سیجئے جن راویوں کے متعلق ائمہ معصومین نے ندکورہ بالاکلمات نہیں فر مائے ۔ تو ان کی روایتیں کلیۂ نہیں تو بالا کثریت اہل انسنت والجماعت ہے ملتی جلتی ہیں جن کو بغرض خیرخوا ہی اہل تشیع کی خدمت میں پیش کیا گیا ہےاور باقی علاء حضرات بھی پیش کرتے رہتے ہیں۔ نماز جنازه میں تکبیریں عقا کد کے متعلق تو خمونہ کے طور پ<mark>ربعض</mark> روایتیں پیش کی گئی ہیں۔اعمال کے متعلق بھی ایک روایت مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہے جونماز جنازہ میں تکبیروں کی تعداد کے بارے میں فروع کافی جلداصفحہ ۹۵ پر درج ہے۔ عن محمد بن مهاجر عن امه ام سلمة قالت سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى على ميت كبر وتشهد ثم كبرثم صلى على الانبياء و دعا ثم كبر الرابعة و دعا للميت ثم كبروا نصرف فلما نهلي الله عزوجل عن الصلوة على المنافقين كبر و تشهد ثم كبرو صلى على النبيين صلى الله عليهم وسلم ثم كبر فدعا للمومنين ثم كبر وانصرف ولم يدع للميت٥ یعنی حضرت امام جعفرصا دق رضی الله عنه کے بھا نجے حضرت محمد ابن مہاجر ، اپنی والدہ ماجدہ سے روایت فرماتے ہیں کہ امام جعفرصا وق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول الله مٹاٹیڈیٹن شروع میں 'جب میت پرنماز جنازہ پڑھتے تھے تو تکبیر کہتے تھے۔ پھرشہادت پڑھتے تھے پھرتکبیر کے بعدا نبیاء کیہم السلام پر درود شریف پڑھتے تھے اور دعا ما نگتے تھے۔ پھر چوتھی تکبیر کے بعدمیت پر دعا ما نگتے تھے۔ پھریا نچویں تکبیر کے بعدسلام پھیرتے تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضور ملی اللہ کے کومنافقوں پر نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا تواس کے بعد ہمیشہ جنازہ میں چارتکبیریں پڑھتے تھاس تر کیب کے ساتھ کہ پہلی تکبیر کے بعدشہادت دوسری تکبیر کے بعد درود شریف تیسری تکبیر کے بعد مونین (احیاء واموات) کیلئے دعا فرماتے تھے۔ پھر چوتھی تکبیر کہہ کرسلام پھیرتے تھے۔۱۲ اب منافقوں پر پانچ تکبیریں اورمومنین پر چارتکبیریں پڑھا جانا ائمہ معصومین کی روایت ہے کس طرح واضح ہے اور امام عالی مقام کی روایت سے روز روش سے بھی زیادہ واضح ہو گیا کہ جب منافقین پر نماز جنازہ پڑھنے سے منع

جانچ پڑتال کے لئے علم الاسناد کے علاوہ حدیث متواتر ہ اور قرآن کریم بھی ہے۔ کہ جوروایت قرآن حکیم اوراحادیث ً

فرمایا گیا تواس کے بعد بمیشہ چار تکبیرین پڑھی جاتی تھیں۔ منافقوں پرنماز جنازہ پڑھنے سے اس آیت کریمہ کے ذریعہ نع فرمایا گیا۔ ولا تصل علیٰ احد منہ مات ابداً (کراللہ تعالیٰ کے پیارے رسول گائیڈ آپ بھی کی منافق پرنماز جنازہ نہ پڑھیں) اب اہل تشیع نے جو پانچ تکبیریں اپنے ندہب میں رائح کررکھی ہیں اس کی یہی وجہ سمجھ میں آسکتی ہے کہ اہل تشیع کے اسلاف نے اپنے میتوں پر جونماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تواسی کو اپنالیا اور جب منافقین پر نماز جنازہ ممنوع ہوئی تواہل تشیع کے اسلاف حسب ارشاد باری عزاسمہ ولتعرفنهم بسیماهم تقیہ کے پردے میں نہ چھپ سکنے کی وجہ سے غالبًا غیر حاضر رہتے ہوں گے۔ اسی لئے جوانہوں نے آٹھوں سے نہیں دیکھی۔ اس کو جائز میں نہ جھپ سکنے کی وجہ سے غالبًا غیر حاضر رہتے ہوں گے۔ اسی لئے جوانہوں نے آٹھوں سے نہیں دیکھی۔ اس کو جائز میں نہ جھپ سکنے کی وجہ سے غالبًا غیر حاضر رہتے ہوں گے۔ اسی لئے جوانہوں نے آٹھوں سے نہیں دیکھی۔ اس کو جائز سے میں دیا ہوں کے دائوں سے نہیں دیکھی۔ اس کو جائز سے میں دیا ہوں کے دائوں سے نہیں دیکھی۔ اس کو جائز سے میں دیا ہوں کے دائوں سے نہیں دیکھی۔ اس کو جائز سے میں دیا ہوں کے دائوں سے نہیں دیکھی کی میں دیا ہوں کے دونہ ہوں کے دائوں سے نہیں دیکھی کی میں دیا ہوں کے دونہ ہوں کی میں دونہ ہوں کے دونہ ہوں کے دونہ ہوں کی میں دونہ ہوں کے دونہ ہوں کو دونہ ہوں کے دونہ ہوں کے دونہ ہوں کے دونہ ہوں کو دونہ ہوں کے دونہ ہوں کے دونہ ہوں کے دونہ ہوں کونہ ہوں کو دونہ ہوں کو دونہ ہوں کے دونہ ہوں کو دونہ ہوں کو دونہ ہوں کے دونہ ہوں کے دونہ ہوں کو دونہ ہوں کو دونہ ہوں کے دونہ ہوں کے دونہ ہوں کے دونہ ہوں کے دونہ ہوں کو دونہ ہوں کے دونہ ہوں کو دون

میں نہ چپ سکنے کی وجہ سے غالبًاغیر حاضر رہتے ہوں گے۔اس لئے جوانہوں نے آٹھوں سے نہیں دیکھی۔اس کو جائز نہ سمجھا تاہم ائمہ صادقین کے ارشاد پران کو اور نہیں تو تقیۃ ایمان لا ناچاہے تھا اور بظاہر اس پڑمل کرتے ہوئے چار تکبیریں ہی نماز جنازہ میں پڑھتے مگر خشی قضاء وقد رنے ان ووقسموں کی نماز جنازہ کو دونوں فرقوں کی قسمت میں الگ الگ لکھ دیا ہے۔ورنہ مونین پرچار تکبیروالی نماز جنازہ خوداہل تشیج کی معتبر ترین کتاب کافی میں ائمہ معصومین سے مروی

ہے اور اس پر ہمیشہ کامعمول رہنا فرمایا گیا ہے جیسا کہ امام جعفر صادق کی حدیث میں واضح طور پرموجود ہے جوابھی

بیان ہوچک ہےاب تقدیرکوتد بیرکیے بدل عق ہے۔ ائمہ معصومین کے صاحبزادوں کے اسماء گرامی

# اسمه معصومین سے صاحبرادوں سے اسماء حرامی بید بات بھی غورطلب ہے کہ اسمہ معصومین رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین نے اپنے فرزندوں ولبندوں کے نام

یں۔ مبارک ابوبکر،عمر،عثمان رکھے ہیں۔اوراہل تشیع کی تقریباً ہر کتاب میں جہاں بھی ائمہ معصومین کی اولا دمعصومین کا بیان اوران کےاسائے گرامی کا ذکر آتا ہے۔ بیرحقیقت واضح ہے۔

ں سے مصنفہ با قرمجلسی میں بالتصریح موجود ہے۔اور کشف الغمہ صفحہ۲۲۳،۱۳۳ پرحضرت سید نا امام عالی ماں مصنفہ با قرمجلسی میں بالتصریح موجود ہے۔اور کشف الغمہ صفحہ۲۲۳،۱۳۳ پرحضرت سید نا امام عالی

مقام علی کرم اللہ وجہہ کے ایک صاحبزا دے صاحب کا نام مبارک ابو بکر دوسرے کا نام مبارک عمر، تیسرے کا نام مبارک عثمان، موجود ہے اور میر بھی تصریح ہے کہ بیر نتیوں حضرات اپنے بھائی کے ساتھ میدان کر بلا میں شہید ہوئے۔جلاء العبون میں سرکی امام عالی مقام شہرہ کریاں ضی اللہ تعالیٰء نہ کرا کی فرزند کا نام عمر سرح علی اکس کرنام سیمشہوں

ساق ، تو بود ہے اور میں محرل سے کہ میر یول محرات آپ بھال سے ما محر ہے جوعلی اکبر کے نام سے مشہور العیون میں ہے کہ امام عالی مقام شہید کر بلارضی اللہ تعالی عنہ کے ایک فرزند کا نام عمر ہے جوعلی اکبر کے نام سے مشہور سے کشف الغمہ صفحہ اللہ عنہ مبارک عمر ہے۔ کشف الغمہ صفحہ ۲۰۰۰ میں ہے کہ امام عالی مقام سیر ناعلی بن الحسین زین مبارک الو کمر دوسرے کا نام مبارک عمر ہے۔ کشف الغمہ صفحہ ۲۲۲ میں امام عالی مقام العابدین رضی اللہ عنہ م کے ایک صاحبز ادے صاحب کا نام مبارک عمر ہے کشف الغمہ صفحہ ۲۲۲ میں امام عالی مقام العابدین رضی اللہ عنہ م

ابوالحسن مویٰ کاظم رضی اللہ عنہ کے ایک صاحبزادے صاحب کا نام مبارک ابو بکر ہے۔ دوسرے کا نام عمر ہے۔ ابوالحسن مویٰ کاظم رضی اللہ عنہ کے ایک صاحبزادے صاحب کا نام مبارک ابو بکر ہے۔ دوسرے کا نام عمر ہے۔ وقت تحریر چونکہ میرے پاس جلاء العیو ن موجو دنہیں ورنہ اس کے صفحات بھی درج کرتا۔ صفحات یا دنہیں ہیں۔ علاء حضرات کتاب دیکھ کرصفحات لگالیں۔

کتاب ناسخ التواریخ میں ہرایک امام کے فرزندوں کے نام اوران کے فرزندوں کے فرزندوں کے نام حتی کہ کئی پشتوں تک ابو پشتوں تک ابو بکر ،عمر ،عثمان ہیں۔ اب جن مقدس ہستیوں نے اپنے دلبندوں کے نام ابو بکر ،عمر ،عثمان رکھے تھے۔ بہر صورت وہی ہستیاں ان کے تو ایسے لوگ جو قرآن کریم کی کسی آیت کا صحیح ترجمه کرنا تو کجا خود صحیح تلاوت کرنے ہے بھی نابلد ہیں۔علوم عربیہ پر مہارت تو بڑی دور کی چیز ہے۔ نام کے واقف بھی نہیں تواہیے لوگوں کو بیٹن کہاں سے پہنچتا ہے؟ کہائمہ دین کے واضح طرزعمل کےخلاف ان تصریحات کے مناقض و برعکس خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی اعلیٰ وار فع شان کے متعلق کوئی نظر بیرقائم کریں اور اسی من گھڑت عقیدے کے تحت اللہ کے مقبولوں کے نام لے کران کے حق میں سب بکنا عبادت تصور کریں تو اتنا تو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اپنی اولا د کا نام بہتر سے بہتر رکھا جا تا ہے۔ آئندہ اولا د کی

َ مرا تب اور فضائل سے زیادہ واقف ہوسکتی ہیں نہ کہ ساڑھے تیرہ سوسال کے بعد آنے والےلوگ (اورا گر گستاخی نہ ہو )

قسمت۔۔۔نام رکھنے میں تو ایک غریب سے غریب آ دمی بھی بچے کا نام شاہجہان رکھنا ہی پسند کرتا ہے مگریہ بھی نہیں دیکھا کیسی نے بھی اپنے فرزند دلبند کا نام ایسا رکھا ہوجس کووہ برا مانتا ہے۔مثال کےطور پر کوئی بڑے سے بڑامحت ا پے لڑکے کا نام ابن زیا دیا شمر، پزید وغیرہ نہیں رکھ سکتا۔ تو تمام انکہ کرام اپنے فرزندوں، امام زادوں کے نام ایسے کیوں رکھ سکتے تھے جن کووہ اچھانہ جانتے ہوں۔معلوم ہوا کہان کے نز دیک ابوبکر،عمر،عثان انتہا درجہ فضل و کمال، تقدس اور رفعت شان پر فائض *س*تیال تھیں <mark>جیسا</mark> کہ پہلے اور اق میں ائمہ معصومین کی تصریحات کوبطور نمونہ پیش بھی کرچکا بریے نام سے اجتناب

اگرچەابل عقل كےنز دىك ائم معصومين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين كااپنے فرزندوں كانام ان مقدس ہستيوں کے نام پیرکھنا ان کےعلومر تبت ورفعت شان کیلئے بڑی زبردست دلیل ہوسکتی ہے۔ مگرہم بی بھی بتائے دیتے ہیں کہ اہل تشیع کی معتبرترین کتابوں میں بیتصری بھی موجود ہے کہ ائمہ طاہرین کے نز دیک سی ایسے آ دمی کا نام اپنی اولا دکیلئے تبويز كرناجس پراللدتعالى خوش نه مويه هرگز جائز نهيں مثال كے طور پر كشف الغمه صفحه ٢٨٧٧ جهال حضرت امام ابوالحن موسیٰ رضااورامام جعفرصا دق صاحب رضی الله تعالیٰ عنهما دونوں اپنے ایک شیعہ یعقوب سراج کو تھم دے رہے ہیں۔ کہ کل جوتو نے اپنی کڑکی کا نام رکھا ہے۔جلداس کو بدل لو کیونکہ بیا یسے آ دمی کا نام ہے جس پر خدا خوش نہیں۔تو جو دوسروں کی اولا د کا نام بدلنے کا تھم دے رہے ہیں وہ اپنے فرزندول کے نام ایسے کیوں تجویز کرتے جواللہ کے پیار ہے ہیں

عجيب ليطفه

تصاور جن کووہ بہتر نہیں جانتے تھے۔

کٹی دوستوں نے ایک عجیب لطیفہ سنایا کہ شہرسر گودھا میں ایک آٹکھوں کے ڈاکٹر ہیں جن کے پاس جب کوئی ایسا مریض جاتا ہے جس کا نام صدیق یا عمر یا عثان ہوتو پہلے تو اس کوزیر علاج رکھنے سے ہی انکار کر دیتے ہیں ۔اورا گر کوئی

نا قابل ردسفارش لے جاتا ہے تو پھراس غریب کو ہمیشہ کیلئے آئکھ کے مرض سے بے نیاز کر دیتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کا لا کھلا کھ شکرہے کہاس قشم کے آئی سپیشلسٹ محتِ ائمہ معصومین کے زمانہ میں علاج کی خدمات پیش نہ کرسکے ورنہ ان کا نور دیدہ

ائمہ کے ساتھ بھی یہی سلوک ناگریز تھا جونہی وہ مقدس ہستیاں اپنا نام ابو بکریا عمریا عثمان بتا تیں ادھردستِ محبّ شان محبت کا مظاہرہ کرگزرتا۔ایسے ڈاکٹر صاحب کا پینظر پیجمی خارج از حکمت نہیں کیونکہ ابو بکر وعمر،عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کوآئکھ کے ساتھ نسبت بھی تو ہے۔ دیکھے اہل تشیع کی معتبر ترین کتاب معانی الاخبار مطبوعه ایران صفحہ ۱۱ جہاں امام عالی مقام امام حسن رضی اللہ عندروایت فرماتے ہیں کہ حضور کا اللہ عندروایت فرماتے ہیں کہ حضور کا اللہ عندروایت فرماتے ہیں کہ ابو بکر بمز و لہ کہ جہاں حضور کا اللہ عندر امام حسن عسکری علیه السلام مطبوعه ایران صفحہ ۱۲۵،۱۹۲۱ کہ جہاں حضور کا اللہ بنا کہ ابو بکر بمز و لہ میری آتھ کے ہوا ایکی صورت میں محبت و تولی کا سارا مظاہرہ آتھ تی کے متعلق پیش کرنا زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔

اللہ معسومین کے نام تک معلوم نہیں ان کے واضح ترین طرز حیات و تصریحات اور لائح عمل تو در کنار محض جہالت پر بنی ایک خود ساختہ دھرم پر کیوں اتر آتے ہیں چونکہ صاحب کشف الغمہ نے اہل السنّت والجماعت کے متعلق ہوئی معتبر ترین ایک خود ساختہ دھرم پر کیوں اتر آتے ہیں چونکہ صاحب کشف الغمہ نے اہل السنّت والجماعت کے متعلق بھی کی معتبر ترین کی ساتھ اتہام با ندھا تھا۔ کہ وہ اٹم معصومین کی روایات کوئیں مانے ۔ اسی خوف سے میں نے اہل تشیع ہی کی معتبر ترین کی کہ محبت و تولی کو حاصل کیا اور ان سے صرف و ہی روایت ہو ایک مطاہر ین معصومین سے ہیں اور جن کے متعلق یقین کامل ہے کہ محبت و تولی کا دم مجر نے والے ایکی روایت کوئیں گور تھوں کے اور دیکھتے ہی ایمان لائمیں گے۔ اہل عقل کے مور کی کا دم مجر نے والے ایکی روایت کوئی کی بر تکھوں پر تھیں گے اور دیکھتے ہی ایمان لائمیں گے۔ اہل عقل کے مور تھوں کا دم مجر نے والے ایکی روایت کوئیں کے اور دیکھتے ہی ایمان لائمیں گے۔ اہل عقل کے دم وقولی کا دم مجر نے والے ایکی روایت کوئی کے سرور کی کھوں کی در کام کام کے دور کی کھوں کوئیں کا دم مجر نے والے ایکی روایت کوئیں کی در کی تھوں کے اور دیکھتے ہی ایمان لائمیں گے۔ اہل عقل

بيرساله گويا كلمته باقيه ہے الله تعالى منظور فرمائے اور اپنے مقبولين كے طفيل اہل انصاف ودانش كواس سے مدرساله گويا كلمته باقيم ہے الله كالى منظور فرمادے۔ آمين ثم آمين۔ مدايت بخشے اور مجھ غريب كوجزائے خبرسے سرفراز فرمادے۔ آمين ثم آمين۔ وما تو فيقى الا بالله عليه تو كلت واليه انيب ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ٥٠

وانصاف کی خدمت میں پیش کی ہیں۔

فقیر محمد قمر الدین سیالوی غفر الله له سجاده نشین آستاندا قدس سیال شریف (ضلع سرگودها) بتاریخ ۱۸ ـ ربیج الآخر ۱۳۷۷ه یوم الاثنین

# **WWW.NAFSEISLAM.COM**